

#### ضابطہ: ذکر خر 1 تا99 کے جملہ حقوق محفوظ ہیں بحق مؤلف/مصنف/مرتب نام كتاب مؤلف ......... محمد عبدالخالق توكلّي 0333-9926213 يروف ريدنگ محمد عبدالخالق توكلي اوّل ( 1428 م 2006 ) ايريش ددم الخال (1434°) ددم الخال (1434°) تعداد 500 كميوزنك شخ الصف حين (الحن كميوزنك منشرفيصل آباد) (0321-7805823.0313-7210623) :22 2 1 رئ بسرائية ديم في نبر 2، مكان زونا وروارو، اكبرنا وَن Bباك، شِيْخُو يوره رودُ مِزْد يلي نشاطراً باده بالمقائل بيرُول ي PSO فيصل آباد ٥٦ مكتبه سلطانيه: محمد يوره، فيصل آباد

# مُحُرِّ بِيرَ عَبُدُ الْخَالِقَ لَوَكُلِي

تعارف معندام والمعادد المعادد المعادد

ولدیت: مولوی کریم بخش تو کلی خلیفه عجاز خواجه خواصوری جو که ایک ظیم ترین مفتی محقق عارف بالله خواجه کوب عالم باشی سیدوی (خلیفه عاظم حضرت تو کل شاه انبائوی) اوریتیم پرورخواجه عبد الخالق جهان حیلوی کے خلفاء میں سے ہیں۔

واواجان: مولانا نور مائ جنهول نے جالیس سال فی سبیل الله نماز جعد پر نهائی۔

تاريخ بيداكش: 1937-06-02 بمقام كلدورصاحب ضلع امرتسر

ذوقِ سلیم: آستاندتو کلیمجوبیصدیقیدسیداشریف ضلع منڈی بہاؤالدین سے وابسکی نے اسلامی ذوق سلیم میں مزیداضافہ کیا۔

ال ليع وضخيم اوريُ خلوص جذب وتقويت على-

ریٹائرمنٹ کے بعدایک بی سال کے دوران مع اہل وعیال بین بارخطہ ہائے بہشتی حرمین شریف میں صاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔

الله عدد عا ب كدالله اس ناچيز كى وين خدمات كوشرف قبوليت عطافر مائ - آمين

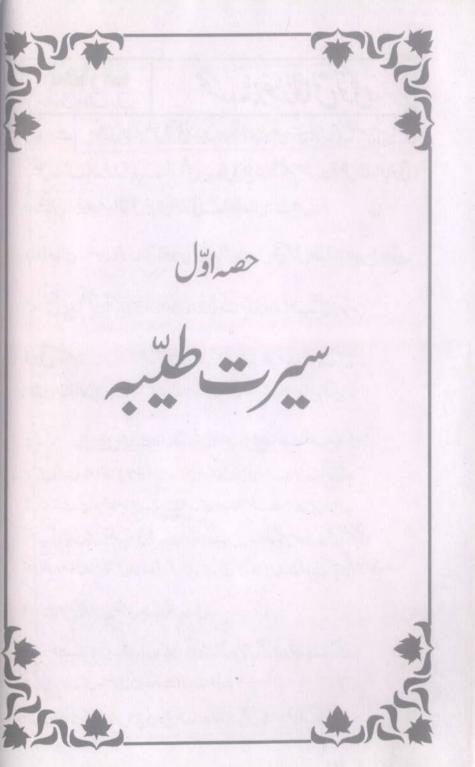

## آئینه شمولات حضرت شیخ احمد سر مهندی فاروقی مجد دالف ثانی امام ربانی (مجد داعظم) رضی الله عنه ور رحمة الله علیه

|      | 1  | 35 |                                 | نہ  |   | ×  |
|------|----|----|---------------------------------|-----|---|----|
|      | 3  | 16 | رفيع الدين بينية، شيخ عبدالاحد  | 76  |   | A  |
|      |    | 4  |                                 | 17. | 1 |    |
|      | 3  | 8  | ا وامجاد بهينه جناب مخدوم بينية | اوا | 7 | ė. |
|      | 3  | 8  | سله طريقت                       | 4   | 7 | 4  |
|      | 43 | 3  | نائے ولا دت کے واقعات           | 4   | Z | 4  |
|      | 45 | 5  | مانة طفوليت                     | 3.  | Y | 7  |
|      | 46 |    | ندمصافحه علم طريقت              | -   | A |    |
|      | 46 |    | الم رطريقت                      | 1   | A |    |
|      | 47 |    | مفرويلي،خواجه بإقى بالله يكنية  | 1   | * |    |
|      | 48 |    | بعت، ہندش آ مد                  |     | 4 | 1  |
| -    | 49 |    | 705                             | 1   | * |    |
| -    | 50 |    | خواجه بينيدك جناب بس عقيدت      | 1   | å |    |
| -    | 50 |    | خلافت، دوسرا سفرد بلی           | 7   | 4 |    |
| 1    | 52 |    | خاص واقعه                       | 7   | 4 | I  |
| 1000 | 53 | 5. | غوث الاعظم بالنفائ كمبارك خرق   | ×   | 2 | ı  |
|      |    |    | روانگی                          |     |   |    |
| 100  | 53 | N  | ارواح اولياء كي آلمه            | n   |   |    |
|      |    |    |                                 |     |   | -  |

|     | н   |    |                   |                                       |      | _ |   |
|-----|-----|----|-------------------|---------------------------------------|------|---|---|
|     |     | -  | 5                 | اب عالم                               | انتر | 1 |   |
|     |     | 6  | 5                 | اغظ                                   | 走    | 7 |   |
| -   | ı   | 9  |                   | رات مراكزات المراجعة                  | t    | × |   |
|     |     | 13 | 3                 | سرخا كه حصداول                        | 235  | Y | - |
|     |     | 14 |                   | وثناء ونعت                            | 2    | A |   |
|     |     | 16 |                   | بارک                                  | 1    | * |   |
|     |     | 17 |                   | نره طيبه بلحاظ نسب                    | 4    | ☆ |   |
| ı   |     | 20 |                   | فره طيبه بلحا ظطريقت                  | 4    | ☆ |   |
| ı   |     | 22 |                   | نقبت                                  | -    | ☆ | ĺ |
| ı   | 100 | 24 |                   | نقبت                                  |      | ☆ |   |
| ı   | 12  | 25 | 2                 | ر، ارشادِ شاه عبدالعزيز بهينية اورخوا | 1    | 4 |   |
|     |     |    |                   | صديق احربائي                          |      |   |   |
| -   | 2   | 6  |                   | صاحبة                                 | 7    | 4 |   |
| -   | 2   | 6  |                   | سلسلدولايت                            | X    | 7 |   |
|     | 2   | 7  |                   | مجددكون؟                              | ×    |   |   |
|     | 27  | 7  |                   | بثارتى                                | A    |   |   |
| 31  |     |    | لقيرقام وشرمر بند | ×                                     |      |   |   |
| 100 | 34  |    |                   | فضائل                                 | ¥    |   |   |
|     |     |    |                   |                                       |      |   |   |

| آ خرى سال                       | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وصال شريف                       | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وصال کی کیفیت                   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| فرمان میاں شر گهرشر قبوری بینید | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ا كبر كے عقايد                  | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دين اسلام كي اصلاح كاكارنامه    | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| باطل نظريات                     | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دورا كبرى كانقشه                | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مصلح اعظم كى ضرورت              | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| معركة حق وباطل                  | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جهانگيراور شخ احدمر بندى بينية  | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| دربار جهانگيري كاليه            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تير                             | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ر ہائی کے بعد                   | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بادشاه كى درخواست               | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تيدخانه بيس فيضان مجدد          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تبليغ ، أكبروجها تكير           | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 35 مخصوص كمالات                 | 3 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| المات المات                     | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الميدمبارك                      | 0 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                 | وصال کی کیفیت<br>فرمان میاں شرمحر شرقیوری بیشید<br>دینا سلام کی اصلاح کا کارنامہ<br>باطل نظریات<br>دورا کبری کا نقشہ<br>مصلح اعظم کی ضرورت<br>مصلح اعظم کی ضرورت<br>معرک رحق دباطل<br>جہانگیراورشخ احد سر ہندی بیشید<br>جہانگیراورشخ احد سر ہندی بیشید<br>جہانگیری کا المیہ<br>نیر فائد شی فیضان مجدد<br>نیر فائد شی فیضان مجدد<br>نبلغ ،اکبرد جہانگیر<br>نبلغ ،اکبرد جہانگیر<br>کرایات | م المركعقايه البركعقايه البركاميان شرمح شرقيوري يهييه البركاعقايه البركاميان شرمح شرقيوري يهيه البركاميان المركع قايد المحالم المحالات كاكارنامه المحالمة ا |

|    |                                   | -   |
|----|-----------------------------------|-----|
| 55 | تيسر اسفر د بلي                   | *   |
| 56 | چشتی ،سبروردی ،نقشبندی حضرات      | ☆   |
| 57 | قادري ،خواجه صاحب مينيد كاوصال    | ☆   |
| 58 | توبه معذرت                        | ☆   |
| 59 | تغير بإنقط الكاجم واقعه           | ☆   |
| 60 | اكبرآ ياديس قيام، شادى خاندآ بادى | ☆   |
| 60 | بيانِ دَكر بتجديد كالبهلاسال      | ☆   |
| 61 | نزول ضلعت قيوميت                  | ☆   |
| 62 | مجتبذ، دبلی کا تیسر اسنر، دوسال   | ☆   |
| 65 | معزت خواجه صاحب يُنظ              | ☆   |
| 66 | تجديد كے سال                      | ☆   |
| 67 | جنات كاواقعه                      | ☆   |
| 68 | 13وال،14وال سال                   | ☆   |
| 69 | مكتوب2_دفترسوم                    | ☆   |
| 70 | تجديد كا 15وال 16وال، 17وال       | ☆   |
|    | JL                                |     |
| 71 | مكتوب2-وفترسوم                    | ☆   |
| 72 | تجديد كا 18 وال سال مكتوب 47 وفتر | 4   |
| 1  | Cx                                |     |
| 73 | 15 وال 20وال سال                  | 1   |
| 74 | 2وال22وال سال                     | 1 * |
|    |                                   |     |

| 161 | اختیا می گزارش    | 4 |
|-----|-------------------|---|
| 163 | کتب جن ہے مواولیا | * |

(T 200\_007 3 ( 70 )

|   | 10  | )4 | ما تُلتَ ، موافقت          | 4   |
|---|-----|----|----------------------------|-----|
|   | 10  | )6 | نانِ مجد والف ثاني بُهينية | 4   |
|   | 10  | 7  | ضانف                       | T A |
| ı | 11  | 7  | سلمهظيت                    | * * |
| I | 11  | 9  | سر بندگی وه پاک زمین سنظم  | *   |
| ı | 11  | 9  | فض معاوييه وتافظ           | *   |
| l | 12  | 1  | پلاوے ما قیا ماغر انظم     | ☆   |
| l | 12: | 2  | بعض حضرات كے تاثرات        | ☆   |
| ı | 124 | 4  | يورپ كى نظر ميں            | ☆   |
|   | 124 | 4  | د يكرسلم سكالرز            | ☆   |
|   | 130 |    | \$ 73                      | ☆   |
|   | 131 |    | ارشادات                    | ☆   |
|   | 132 |    | چند متفزق جملے             | ☆   |
|   | 134 |    | متفرق احوال                | ☆   |
|   | 137 |    | سيدنا مجد دالف ثاني بينية  | ☆   |
|   | 142 |    | بحوالة تحريك بإكستان       | ☆   |
|   | 144 |    | ثب وروز                    | ☆   |
|   | 146 |    | آ ستانه عاليه مر بمد شريف  | ☆   |
|   | 149 |    | اولادِ پاک                 | ☆   |
|   | 160 |    | وكهاو با بروضه الظم        | ☆   |
|   |     |    |                            |     |

# عظيم ترين كرامت

الشیخ الجن والانس امام ربانی مجد دالف نانی جناب شیخ احمد مربندی فاروقی فات و بیسته نے دین اسلام کی تجدید حفاظت اوراحیائے شریعت مطہرہ کے لیے جو بے شل کار ہائے نمایاں مرانجام دیئے ان پرآج تک جتنا کام ہوا (اور ہوتارہ کا) ووشاید ہی کی اور مصلح امّت پر ہوا ہو مثلاً جہاں امام ربانی مجد دالف نانی سر بندی بیسته کی بارہ صحیم جلدیں (اقالیم) اور باقیات امام ربانی بیسته سب کی تین جلدیں (بزاروں ہزاروں مزاروں صفحات) زیر سر پرتی مسعود ملت جناب پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد نقشبندی بیسته سب امام ربانی فاؤنڈیش کراچی ، و دیگر آن گنت کتب متعلقہ مجدد اعظم شیخ احمد سر بندی بیسته بے شار سکالرز آپ بیسته کے کارنا موں سے متعلقہ کا جن سے عوام و کر چکے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے آ نجناب کے کردار وافکار کوشر فیدو دوام بخشا ہے۔ جن سے عوام و خواص اور مصلحین احمد رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ان شااللہ

ناكاره كاتب الحروف

### انتساب

ياغفور الرحيم ، انت ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما و الحقنى بالصلحين ، (سورة يوسف آيت بمبر 101 كاحمه)بحمت سيرالا ولين والاخرين 0 صلى الدعلى حبيب سيرتا محمد والدواصحاب وسلم-

ایک حقیقت: (محرعبدالخالق توکلی) "حضور نبی الانبیاء علی الله علیه وسلم کے علوم صوفیاء وحدثین وفقهاء رضی الله عنهم کے ذریعے ظاہر مورج ہیں"

and the State of the same of t

### پش لفظ

۔ آؤ حن یا رکی باتیں کریں ۔ ذلف کی رضار کی باتیں کریں ۔ ........کوئکہ

سبباتوں سے بہتر ہیں یاری باتس۔

" کی مرواکمل کی سیرت کا مطالعداییا ہی ہے گویا کہ اس کی معنوی صحبت اختیار کی سیرت صالعہ ہے گئی آتی ہے۔ نبیت قوی موتی ہے۔ اس سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور اخلاق رذیلہ ختم ہوتے ہیں' ورقی ہے۔ اس سے اخلاق حسنہ پیدا ہوتے ہیں اور اخلاق رذیلہ ختم ہوتے ہیں' (خواجہ صدیق احمد شاہ سیددگ)

"و كراولياء الله قلاح وارين كاموجب عن (خواجه عبدالخالق جهان

خيلويّ)

"جوخص پیران سلسلہ کے حالات وملفوظات لکھے تواسے ہرایک کے بدلے سترستر نیکیاں تامداعمال میں کھی جاتی ہیں" (حضرات القدی مصنف خواجہ بدرالدین سرہندیؓ)

بیت:۔ تازہ خوابی داشتن گرداغ ہائے سیندرا گاہے گاہے بازخوان این دفتر پاریندرا حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ۔ نام نیک رفتگان ضا کع کمن

#### تابماندنام فيكت برقراد

صدیث شریف: \_ ترجمه الله تعالی برصدی کے آخر پرایک مجد د بھیجتارہے گا جودین تازہ کرےگا۔

(مفكواة شريف بحواله ابوداؤرشريف)

شیخ احمد فاروقی سر مبندی مجد والف ثانی علیه الرحمت بالانفاق اولیائے امت علائے حق محققین محدثین مفسرین مجد واعظم میں۔ان کے حالات طیبر لکھنے کی عاجز اند جدو جہد کی

--

اس كے علاوہ ان كے ظيم ترين بينارہ بائے نور كتوبات شريف بيس سے ان عنوانات سے متعلقہ بعض كتوبات مقدسہ سے موادليا ہے۔
توحيد شان رسالت مآب صلى اللہ عليہ والہ وسلم ، صحابہ كرام وابليت نبوت رضى اللہ عنهم دين اسلام ، عباوات ، سنت مطهرہ كى اجميت ، عنائد ، پندوم وعظت ، علاء اور متفرقات ..... وغيرہ وغيره وغيره .....

کتوبات شریفدقدی آیات میں 'اور شہرہ آفاق بے شل کتاب ہے

السان کے مکا تیب مقدی کا ہے رہ ہر نوظ کمالات ومعارف کا ہے شاہ کا ر

دیگر:۔ جوآ تکھیں ہیں تو پڑھ

فی محدد کی وہ تحریری

پہاں ہیں جن کے ہر نقطے میں وین ودل کی تغییری

اگر توان کے کتوبات پر پکو بھی محل کرے۔ تو کٹ عتی ہیں پھرتری فلای کی ذنجریں

ایری جذبہ بلخے میں بھی حائل نہیں ہوتی ورود ہوارز عمال سے بھی کوئی الحقی ہیں تجمیری

مسلمان بھول بیٹا ہے نی کا اسوہ حنہ اس ففلت کے باعث ال رہی ہیں اس کو تعزیری

اس كى علاده اس ئاكاره بيمايية:

ذكر خيرا: \_ بيش ولادت وسيرت طيبه حضور سيد المرسلين صلى الله عليه واله وسلم صفحات تقريا 600

ذكر خير٢: المحات المومنين اولا و الحاد، خاص عزيز وا قارب واحباب رضى الشعنهم صفحات قريا 400

ذکر خیرس: سیرت طیب خلفائے راشدین ، مع خصوصی بیان بابت صحابہ کرام رضی الله عنهم صفحات قریما 1100۔

ذ کر خیر ۵: متفرق مشتمل بر تو حید رسالت ، صحابه ، اولیاء ، تعلیمات مبارکه ، مسائل ومعلومات اسلامی ، علاج امراض جسمانی وروحانی پر بھی لکھاہے صفحات قریبا 1100

اگر چداس تهی دامن از علم و عمل واخلاص کواپئی کمتری ، و ناا الی کا احساس نهایت شدت سے ہے۔ تا ہم بفضلہ تعالی یقین ہے ہر قاری ذکر خیر 1 تا5 سے استفادہ کر سکیں گے۔ اوراحقر العباد کی تمام کوتا ہیوں سے درگذر فرما کر دعائے خیر اور رہنمائی سے نوازیں گے۔ واضع رہے کہ کسی جگہ بھی کسی کی ولآ زاری مقصور نہیں ہے بلکہ شب وروز نیک نتی ہے وہی کچھ کھنے کی کوش و جمارت کی ہے جے عقا کداہاست و جماعت کے مطابق سے سمجھا ہے۔ رہارات ون یہی مشغلہ مجھے کا م اپنے ہی کام سے

تیرے ذکرہے تیرے فکرسے تیری یا دسے تیری یا دسے تیرے نام سے اللہ تعالی اس تقیر اندکوشش کو منظور فرما کراس کے فیل امت مسلمہ پر کرم فرمائے (آمین)

(مچيدان عبدالخالق توكلي)

#### تاثرات

مسودات ذکر فیر (1) تا (5) یکبارگی اکیفے کھل کے گئے اسلئے درج ذیل حضرات میں سے ہرایک بزرگوارعالم نے ان پرمشتر کدا پنے خیالات کا اظہار فرمایا۔
1 حضرت صاجر ادہ محمد احمد ایم الیس کی خانقاہ تو کلیہ مجبوبیہ صدیقیہ سیدا شریف۔
2 حضرت صاجر ادہ کرئل الطاف محمود ہاشمی آستانہ تو کلیہ مجبوبیہ صدیقیہ سیدالشریف انجینئر ایم بی اے گولڈمیڈلیسٹ

3\_ حضرت صاجزاده رفیع الدین پر میل جی سی بھلوال \_ خانقاه معظم آبادشریف \_ معظمی سیالوی)

4\_ حضرت صاحبزاده شيخ الحديث علامه معراج الاسلام منهاج القرآن يو نيورش ماول ٹاؤن لا ہور

5\_ حضرت صاجزاده سعيد الحن شاه خطيب بإكتان علامه وبانى اداره حزب الاسلام 201/R.B. فيصل آباد

6 حضرت جناب علامه سيدغلام وتكيرزيدي كلستان كالوني فيصل آباد

7\_ حضرت جناب قاری ڈاکٹریر وفیسرمحمد اقبال صدر شعبہ اسلامیات زرعی یو نیورٹی فیصل آباد۔

8- جناب میان فقیر محد ندیم باری صدارتی ایوار دٔ یا فته مصنف، به شارکتب اسلامیه ،ادیب،مقرر به شل-

9- جناب صاحبزاده عابد حسن صدر شعبه اسلامیات، عربی میونیل ڈگری کالج فیصل آباد 10 سینئر پروفیسر محمد فاروق قریش جی می یونیورش فیصل آباد

| €10}                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| 11-جناب محمد اسلم منهاس ريثائز ومجسٹريث فيصل آباد                           |
| 12-جناب محد اشرف عارف عظيم اديب وشاع ، ما برتعليم ريثائرة اسشنث و أكريكشر   |
| غليمات ڏويڙن <u>ف</u> صل آباد                                               |
| 13_جناب مبارك حسين دُار                                                     |
| 14_جناب نذر محى الدين نذر جالند هرى                                         |
| 15-میا عبد الجیدنقشبندی ایم ،اے ،ایم ایڈ پرسیل جی می یو نیورٹی برائے اساتذہ |
| يمل آباد                                                                    |
| 16-جناب محمصادق بركيل الصادق ما ول ما يك سكول ما بق صدراسا تذه و بنجاب      |
| 17_ وْ اكْرْمْحِير يعقوب ما برتعليم عظيم مبلغ اسلام، جي ايم آبا وفيصل آبا و |
| 18_راناعبدالرؤف ايم _ا ايم اليه الل الل في فصل آباد                         |
| 19_صوفى محرظفرا قبال نقشبندى خليفه مجاز چيره شريف                           |
| 20_رانامحدابراجيم ساجدريثائز و في سيرزى تغليبي بورو فيصل آباد               |
| 21_قارى صاحبز اده مزمل حسين شاه كميلاني خطيب ياكستان فيصل آباد              |
| 22- قارى علامدرياض حسين سالوى خطيب ۋې ئىسكىرى مجلس دعوة الاسلاميدسال        |
|                                                                             |

23-قارى خطيب محررضاامين سيفي مجد دى فيصل آباد

24\_ نامور محقق مولا نامحراسحاق فيصل آباد

ان تمام بزرگوار حفرات کے تاثرات کا صرف مرکزی نقط نظر پیش خدمت ہے:۔ 1- مولف كتب ذكوره في إلى زند كى بعرك تحقيق كانچور كتابي صورت مين پيش كيا --

يكتب بهى بين اورانسائيكو پيڈيا بھى-

2-سیرت کا شاید بی کوئی گوشه بوجوتشنه تکمیل ره گیا بو-خاندان پاک علی خلفات را میرت کا شاید بی کوئی گوشه بوجوتشنه تکمیل ره گیا بو-خاندان پاک علی خلفات کرام را شدین رضی الله تعالی عنهم بالل بیت کرام رضی الله تعالی عنهم برقلم المحایا گیا ہے۔

3- يركتب راصف سے بيك وقت كئ كتب كامطالعه موجاتا ہے-

4- علم کاایک عظیم خزاندگی سال کی محنت کاثمر، برسطح کے قاری کواس کے ذوق کی تسکین کا سامان فراہم کرنے والاحسین ترین گلدستہ گل ہائے رنگار تگ ہے آراستہ کلمات طیب سے پر، ذکر خیر 1 تا5۔

5-سارے کام میں بلاا تعیاز تفریق ہر سلک کے جید علاء کے ہاں سے گوہر ہائے ٹایاب جمع کئے ہیں۔

6۔ قطع نظر کسی تعصب کے جہاں جہاں قرآن وحدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے وین ہد ایت کی باتیں نظر آئیں اور ان کے بارے میں عامتہ الناس کے فوائد نظر آئے ان کو جمع کردیا ہے۔

بلاشبه سيكتب علوم كامخزن بين-

ہر پاکبازہ سی پرمکنہ معلومات اور کھمل حالات طیب لکھے ہیں ۔ حضور علیہ الصلو ہ والسلام ، اسمات المومنین رضی اللہ تعالی عنهم ، المبلیت رضی اللہ تعالی عنهم ، وویکر تما م متعلقین مطاب المراثی ما نورانی بیان پر سے سے عقیدہ کی در سی ہوگی اور نجات اخروی کا ذریعہ بے گا۔

خصوصاذ كرخير (5)

دینی مسائل اور اسلامی معلومات اور قریباً دوسواولیا و محدثین و قلیقین اسلام کے ذکر جیل سے لبریز ہے۔

7-ان كتب كامطالعه كرنے والول كا ايمان توى ہوگا۔ قوى تر ہوگا۔ يقين كامل كى دولت ہاتھ آئے گى۔ جو كەموجب خير دنيا وعقبے ، اعمال خير كى رغبت اور رجوع الى الله اور فكر آخرت كى دستاويز ہے۔

8- دین اسلام کی خدمت بذر بیرتج ریدوررس، دیریپا ورمنفر دانژات کی حامل ہوگی 9- مئولف ایک دینی گھرانے کے چیٹم وچراغ ہیں ۔ان کا انتساب سلسله عالیہ نقشبند سے ،تو کلیے ،مجبوبیے،صدیقیہ سیداشریف سے ہے۔

10- دست بدعا ہیں کہ رب العزت ان کتب مستطاب اذکر خیر (1) تا (5) کومحتر م تو کلی کیلئے و نیا وآخرت میں باعث عزت وعظمت فرمائے اور ان کے نامہ اعمال میں مسلسل نیکیوں کا سبب بنائے سیرت طیبہ لکھنے والے ہاتھوں کو حبیب خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن تھا منا نصیب فرمائے۔

11-مولف كى محنت شاقد كوسلام بم يرواجب ب- ان كايدكام ان كو بميشدزنده ركھ كا

12- کاش پنجاب کے تعلیمی برز جم راور بڑے بڑے اداروں کو جناب تو کلی کے علمی مقام اوران کی کاوش کی خبر ہوتی اوروہ اسے خود چپوائی کا بندوبست کرتے تا کہ سرکاری سر پرستی میں یہ کتاب ذکر خبر 1 تا5 ہر پیاہے تک پہنچ سکتی اور ہماری موجودہ اور آئیندہ نسل کی زرخیز مٹی اس کے فیض سے سیراب ہو سکتی۔

#### مختصر خاكه حصه اول

| 2-بشارتيس                 | 1-سلسلەولايت،                          |
|---------------------------|----------------------------------------|
| 4-حسب ونسب،               | 3- تغيرسر مندشريف،                     |
| 6-ولاوت بإسعادت،          | 5- سليطريقت،                           |
| 8-خواجه محمد باقى المعروف | 7- تعليم ، سفر د بلي                   |
| باقى بالله عليه الرحمة    |                                        |
| 10-شادی-وصال              | 9-تجدید کے سال 2311                    |
| 12-جهانگير                | 11-1 كبرباوشاه معركة ق وباطل           |
| 14- فضائل                 | 13- مجد والف الني قيد من كارباع تمايال |
| 16- تا ژات متعلقه سید تا  | 15- تصانف-کرامات                       |
| مجد والف ثاني             |                                        |
| 18-اولا دامجارٌ           | 17-منقبت معمولات ملفوظات               |
|                           |                                        |

#### بِسُم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحَيْمِ ، حمد وثناء خداوندي

الحمد التُدرب العالمين 0 الرحمٰن الرحيم 0 ما لك يوم الدين 0

الحمدالله الذي خلق السمو ات ولا رض وجعل الظمن والنور -2

> الله لا اله الا بهو\_الحي القيوم \_لا تا خذ هسنة ولا نوم -3

> > ا تك انت الوهاب -4

والثدرؤف باالعباد -5

شيخ فريدالدين عطاءعليه الرحمته فرماتے ہيں: \_

\_ تر بعدم فدائياك دا آ تكدايمال دادمشت خاك را

نعتبهاشعار:

اے خوبہائے نافہ چیس خاک راہ تو

خورشیدسایه پرورطرف کلاه تو (خواجه حافظ شیرازی)

ترجمہ: اےوہ کہ تیرے داستہ کی خاک چین کے نافہ کا خون بہا ہے

سورج تیری ٹونی کے گوشے سامیکا یروردہ ب

## اے چرہ زیبائے تورشک بتان آ ذری

(ازامیر خسرور حمته الله علیه)

اے چر ہ زیائے تورشک بتان آؤر ک

ہرچند و صفت میکنم لیکن تو چیزے دیگری

تو ازبری چا بک تری وزیرگ گل نا زک تری

وزہر چہ گویم بہتری حقائق عجائب ولبر ی

آفا قبا گردیده ام عمر بتان ورزیده ام

بیار خوبال ویدہ ام لیکن تو چیز سے ویکری

عالم ہمہ نعما نے تو خلق خدا شیدائے تو

آل نر گس رعنائے تو آواردہ رسم ولبری

بر گز نیا پد در نظر صورت زرویت خو ب تر

مشى ندائم يا قر يا زبره ، ويا مشترى

من تو شدم تومن شدى من تن شدم توجا ل شدى

تاكس ملويد بعد ازي من ديگر م تو ديگر ي

خرو غريب است وكدافناده درشم شا

باشدکه از بهر خدا سوئے غریباں بنگری

公公公

#### (ماہنامه سلسيل لا بورجون 1968ء)

غالب ثنائے خواجہ بیز دال گذاشیتم = کال ذات پاک مرتبہ دان محمد است کس سے ہوسکتی ہے مداحی محمد وح خدا کون کرسکتا ہے آرائش فردوس بریں (مرزاغالی)

#### نسب مبارک

ات نسبتح ریکیا موااس شدگردول مقامی کا شرف خورشید پاسکتانہیں غلامی کا 2 شہنشا مول کے دل ہیب سے جیکے ہوگئے پانی وہی فاروق اعظم نام ہے جدگرامی کا "در صغیر پاک وہند میں حضرت قطب المجد دین سیدنا امام ربانی مجد والف ثانی علیہ الرحمت کی ذات ستودہ صفات نے جو کا رنا ہے سرانجام دیے ہیں۔ وہ تاریخ اسلام میں سنہری حروف سے قاممبند ہیں۔ آپ کی سیرت طیبرہ حیات میں مشعل نورکا کام دے رہی ہے'' دخر ت سید عابد حسین وربا رلا ثانی علی پورشریف ماہنامہ انوار لا ثانی جولائی اگست (حضرت سید عابد حسین وربا رلا ثانی علی پورشریف ماہنامہ انوار لا ثانی جولائی اگست 1994 عجد داعظم نمبر)

#### اشعاري

مجد والف ٹانی بھی تو ہیں ان ناخداؤں میں جنہوں نے ناخدائی کی ہے طوفانی ہواؤں میں مجد والف ٹانی خواجہ کوئین گے نائب وہ صدیق ﴿ وَعَرْضِیْان وَالنون رین کے نائب علی الرتضی کے فقر عالمگیر کے وارث محبد والف ٹانی سجدہ شہیر ﴿ کے وارث شبابعثق سے یوں ولولدائدوز ہے پیری نہ جاہ اکبری حائل نہ کچھ رعب جہا تگیری اگراسلام ہے کچھ بحب ہے مسلمانو! مجد و الف ٹانی کا بھی کچھ احسان پیچانو اگراسلام ہے کچھ بحب ہے مسلمانو! مجد و الف ٹانی کا بھی کچھ احسان پیچانو (علامہ بروفیسر محمد سین آسی)

## شجره طبيبه بلحاظ نسب عالى مرتبت

حضرت مجة والف ثاني رضى الله تعالى عند

(1) \_حضرت شيخ احمدامام رباني محبة والف ثاني عليدالرحمة

(2) - شيخ مخدوم عبدالا حدعليه الرحمة (خليفه عبدالقدوس كنگويي اورخواجه ركن الدين ملتا في

(3) - شیخ زین العابدین رحمته الله علیه شاه کمال میشکی اور کی عظیم بزرگوں سے خلافت

يانة)

(4) - شخ عبدالحي قدى سره

(5) - يشخ صبيب الله رحمته الله

(6) - امام رفيع الدين عليه الرحمة (باني قلعه سر مندشريف : مخدوم

جهانيال كخليفه طلق)

(7) \_شيخ نصيرالدين قدس سره

(8) - شيخ سليمان عليدالرحمت

(9) مشخ يوسف رحمته الله عليه

(10)-شخ اسحاق قدى سره

(11) \_ شيخ عبداللدرجمة الله عليه (خواجه بهاؤ لدين زكريا ملكاني ع خلافت

الى

(12) - شيخ شعيب عليه الرحمته

(13) \_ شيخ احدر حسة الله عليه (خواجيشهاب الدين سهروروي عجمى خليفه)

(14)\_شُخ يوسف قدس سره (15) مشيخ شهاب الدين رحمته الله عليه (فرخ شاه كا بلي اور حفرت بابا مسعود الدين سنج شكر كي بهي جداعلي ) (16) \_شخ نصيرالدين رحمة الله عليه (17)- يَجْ مُحُود عليه الرحمة (18)-شخ سلمان قدى سره (حضرت سری مقطیؓ کے خلیفہ) (19) - شخ معود عليه الرحمة (بغدادشریف میں مقیم ہوئے) (20) \_ شيخ عبدالله داعظ اصغر رحمته الله عليه (21)-شيخ عبدالله داعظ اكبرعليه الرحمة (22)- شخ الوافع عليه الرحمة (تع تا بعين) (23) - شُخُ اسحاق قد س سره (تج تا بعین) (24) شيخ ابراجيم عليه الرحمة (تابعيٌّ) (25) \_شيخ ناصر رحمته الله عليه (تا بعيٌّ ) (26) - حضرت شيخ عبدالله رضي الله عنه (صحافي ) (27) \_سيدناعمر بن خطاب رضي الله عنه امير المومنين خليفه دوم آگ\_(9واطولي)

حضرت عمر فاروق کا نب کعب رضی الله عند پر جاکر جناب رسالت مآب صلی الله علیه وآله وسلم سے جاملتا ہے۔ کعب کا زمانہ حضور علیه الصلو ق والسلام سے 560 سال پہلے اور رفع عیسی علیہ الصلوق والسلام سے 75 سال بعد تھا۔ کعب با قاعدہ ہمیشہ قریش کو جمع کر کے وعظ اور میلا دمصطفے علیہ الصلو ۃ والسلام کیا کرتے تھے۔

فہ کور جملہ ہزرگانؓ چرخ ولایت وعرفان کے آفتاب اور بُر بِی ہدایت اور
ایمان کے ماہتاب تھے چنا نچہ فاروق اعظم خلیفۃ رسول الله صلی الله علیہ ہیں۔ حضرت
عبدالله رضی الله عنہ جلیل القدر صحابی ہیں۔ جن کی شادی فاطمہ "بنت امام حسن رضی الله عنہ سے ہوئی۔
سے ہوئی۔

## شجره طيبه مجدالف ثاني قدسره بلحاظ سلسله طريقت

(1) \_سيدنا رحمة اللعالمين صلى الله عليه وسلم

(2) \_سيدنا ابو بكرصد يق رضى الله تعالى عنه

(3) \_حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنه

(4) \_حضرت قاسم بن ابو بمرصد بق رضى الله تعالى عنه

(5) \_حضرت امام جعفرصا وق رضى الله تعالى عنه

(6) - حفرت بايزيد بسطاى رحمته الله عليه

(7) \_شيخ ابوالحن خرقاني رحمته الله

(8) - شيخ ابوالقاسم كر كاني قدس سره

(9) - شخ بوعلى فارى (طوى )عليه الرحمة

(10) -خواجه يوسف بهداني رحمته الله عليه

(11) ـشيخ عبدالخالق مجددواني قدس سره العزيز

(12) - ﷺ خواجدر يوكري عليه الرحمة

(13) \_خواجه محمودا نجير فنحوى قدس سره

(14) \_خواجه عزيزان على رامتيني رحمته الله عليه

(15) - خواجه محربابا اى عليدالرحمة

(16) \_خواجيسية ثمس الدين امير كلال قدس سره

(17) \_خواجه خواجهًان شيخ بهاؤالدين نقشبند قدس مره

(18) - خواجه علاؤالدين عطار رحمته الله عليه

(19) -خواجه يعقوب يرخي قدى سره

(20)-خواجه عبيدالله احرار عليه الرحمته

(21)\_حفرت مولانا محدزابدر فشتى محدقدى سره

(22)- حفرت مولانا درويش محدقدس سره

(23) \_حضرت مولانا خواجگي امكتكي رحمة الله عليه

(24)\_ معزت خواجه محمد باقى بالله قدس سره العزيز

(25) \_ حضرت شيخ احدسر مندى مجد دالف ثاني امام رباني عليه الرحمة

- La value of the state of the

#### منقبت

حضرت مجدد الف الى رحمة الله عليه ديانت دار فاروقی صدافت يار صديقی

عقى جس كى بر ادائے علم وعرفال خاص توفيق

رد کفر شرک پر اسلام کی برق تیاں زندہ

وه سرمایی ملت کا حفیظ و پاسیان زنده

پ فچے جس کی سطوت نے اڑائے زعم باطل کے

كداحيائ شريعت كے نقاضے بورے كر ۋالے

وہ جس کے نور سے ظلمت کدوں نے روشی یائی

وہ جس کے فیض سے باغ تصوف میں بہار آئی

وہ جس کی بانگ سے لادینیت کی روح کانپ آتھی

وہ جس کی دیکھ کر فرعونیت کی روح کانپ اٹھی

وہ جس کے روبرو دین البی کی صدا بیٹھی

جہانگیری کی مینا باغباں سے دور جا بیٹھی

اسری میں بھی روحانی مراحل طے کیے جس نے

رہائی پر بھی اسلامی مقاصد یا لئے جس نے

مجھی خوابوں میں بھی چھوڑ انہ جس نے ہوش کا دامن

ہے جس کے فیض سے شرع وتصوف کا جہاں روشن

یلاتا جام بجر بجر کے نہ گر سر ہند کا ساتی نہ کوئی رند ہی ملتا نہ رہے میکدے ساتی

مجدد الف ثاني خوشه تحديث نعمت بين

وه گلزار حبیب کبریا کی شان و عظمت ہیں

وہ جس نے وین و ونیا کی محبت کی بہاریں ویں

كه الل عزم كو لا "تقطو" كى آبشاري دين

وہ مُلکتی کے عزائم کر دیتے جس نے تہ و بالا

رجیم و رام کا راز حقیقت فاش کر ڈالا

کی لیٹی نہ رہنے دی طریقت میں حقیقت میں

حقیقت منکشف کر دی جو مضمر تھی شریعت میں

وہ جس کا عشق صاوق منزلوں کو گھیر کر لایا

وہ قیوم زمانہ وہریت کے روگ پر چھایا

وہ مکتوبات ہیں جس کے عجب نورانی سرچشمہ

بیں اہل شرع و عرفال کیلئے روحانی سرچشمہ (جناب قدرآ فاقی ماہنامہ نوراسلام جون 2000)

#### منقبت

ے دکھادے اے خدا روضہ مجد تو الف ٹائی کا کہ ہو ل مد ت ہے میں شید امجدو الف ٹائی کا

مجد تو الف ٹانی کا مجد تو الف ٹانی کا محد تو الف ٹانی کا مدیثوں میں بیاں آیا مجد تو الف ٹانی کا انہیں نے خود لقب پخشا مجد و الف ٹانی کا طریقہ سب میں ہے بہتر مجد و الف ٹانی کا طریقہ سب میں ہے بہتر مجد و الف ٹانی کا

جنا ب غوث اعظم نے کہا کہ ایک دین بجے ڈنکا خہیں ممکن ہم کچھ لکھ سکیں تو صیف میں ان کی ضداکے دوست ہیں وہ اور رسول اللہ کے نائب ہیں منادی شرک کی ظلمت کیا اسلام کو روثن

بسمه اللدالرحن الرحيم

لاالهالاالله محمدالرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)

الجمد الله رب العالمين، الصلواة والسلام على رحمة اللعالمين وعلى جميع الانبياء والمرسلين \_على عباده الصالحين \_ربزوني علا\_ربشرح لىصدرى يسرلى امرى الهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يإذ والجلال والاكرام \_ ربناا تنامن لدنك رحمة وهي لنامن امرنا رشدأ بحرمت سيدنامحمه نورالانوار وسررالاسرارسيدالا براروزين المرسلين الا خيار صلى الله عليه واله وصحبه وسلم الجمعين -

كيافرماتے بن:

(١)مفهوم ارشا وشاه عبدالعزيز محدث ومفسر رحمته الله عليه جكر كوشه شاه ولى الله محدث وعارف د بلوى رحمته الله عليه

حضرت شيخ احدسر مندى فاروقى اورشيخ وسيدعبدالقا دركيلاني رضى التعنهم جيسي عظيم المرتبت مردحی شاید بی کوئی اور ہوئے ہوں۔

(٢) مندوستان میں بلندیا پیعلم کے حق موجود تصاور نہایت ارفع واعلی عارفین کا مل بھی لیکن اصلاح دین اسلام کا جو کار ہائے نمایاں مجدوالف ٹانی علیدالرحت نے سرانجام دیےوہ کوئی نہ کر سکا۔نصرت البی کے شکرے سلح ہوکر مسیحابن کر میدان میں نظے اور سرخروہوے (قبلہ خواجہ صدیق احمد شاہ سیدوی علیہ الرحمة) قلم لكه داستان ان كى جوصاحب ولايت بي -

### صاحبتجديد

ے ہر گز جھک نہیں سکتا کی نمرود کے آھے کی فرعون کے آھے کی مردود کے آھے ہے۔

مجد د سرگزشت فکر کا عنوان ہوتا ہے جد د دوجہان میں تحو فیضان ہوتا ہے کجد د کا روان عشق کا سالار ہوتا ہے وہ دل کے آسان پرمطلع انوار ہوتا ہے جبد د ازسر نو قو م کی تغییر کر تاہے وہ خواب اوج کو شرمندہ تجیر کرتا ہے خلام مصطفے وہ ذات ہے ذیشان مجدد کی فلام مصطفے وہ ذات ہے ذیشان مجدد کی زشن تا عرش ہر اک شے ہے مدحت خوال مجدد کی حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی قدس سرہ العزیز

### سلسلهولايت:

ابتدائے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے نبوت اور رسالت کا مبارک سلسلہ اصلا تا قلوب کے لئے اور اصلاح اعمال کے لئے روحانی دواوغذا کے طور پر جاری ہوا۔ پیغیبر کا جائشین پیغیبر ہوتا چلا آیا ہے۔ برائیاں عروج پو ہوتی رہیں تو انبیاء علیہم السلام آت رہے۔ لیکن خاتم الانبیاء صلی اللہ وعلیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نبوت ورسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وین محمل ہوا کتاب اللہ محل ہوئی کتاب کے ہوتے ہوئے کتاب سمجھانے والے گیا۔ وین محمل ہوا کتاب اللہ محمل ہوئی کتاب کے ہوتے ہوئے کتاب سمجھانے والے کی ضرورت ہوتی ہے، ۔ یہ کا معلائے حتی کے اور اولیاء اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یہ جائشی کی ضرورت ہوتی ہے، ۔ یہ کا معلائے حتی کے اور اولیاء اللہ کے ذمہ ہے۔ اور یہ جائشی اولیائے امت کے قبضے ہیں آئی جس طرح نبوت ورسالت کی ظاہری علم وفن کا نام نہیں اولیائے امت کے قبضے ہیں آئی جس طرح نبوت ورسالت کی ظاہری علم وفن کا نام نہیں ہوتا لیکن نبی اور رسول کے تمام کام ولی کے ذمے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات ولی نبیس ہوتا لیکن نبی اور رسول کے تمام کام ولی کے ذمے ہوتے ہیں۔ یہ حضرات

## اصلاح قلب، تزکینفس اور صفائی اعمال کی غرض ہے آئے نہیں بھیجے جاتے ہیں۔ \_ دل مضطرے یو چھا ہے دونق بزم میں خود آیانہیں لایا گیا ہوں

كد و: \_

حضرت شاہ ولی الله رحمته الله فرماتے (ترجمه) "مرصدی میں اولیاء الله میں ے ایک مرد کامل پیدا ہوتا ہے ....ایے اشغال وظائف جوتوم کی طبع کے موافق ہوں اور نبی کریم رسول رحیم صلی الله علیه وآله واصحابه وسلم کے مذاجب ( حکمت ) کے موافق ہوں اس مرد کامل کے ول میں الہام کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں ..... کرامات انکشافات وانوارات واسرار کااس پرنزول ہوتا ہے۔ (مفہوم)..... ''انسان اشرف المخلوقات ہے رونق كائنات ہے۔ احسن تقويم كاشابكار ہے۔ تمام مخلوق اس كى اطاعت گذار ہے اسلنے اس کا دنیا میں قندم رکھنا برا واضع اور بردی شان وشوکت کا حامل ہے۔ پھروہ انسان جواشرف الناس بننے والے ہوتے ہیں ان کی آمد فرشتوں کے جلوس کے ساتھ ہوتی ہے۔سیدناموے علیدالسلام کی آ مدآ مدکا تذکرہ فرشتے تو کیا ندکرتے زمین کے ناقص علم والے نجوی بھی کرتے تھے۔ سرور دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں توريت، زبور، انجيل ، اورتمام كتب سابقه مين يائي جاتي تحيين

بشارتيں:

ای طرح حفزت جناب شیخ احمد مر ہندی رحمتہ اللہ علیہ کی آمد کی بشارتیں ان کے ظہور سے پہلے ہوتی رہیں۔ اولیاء اللہ نے ان کی تشریف آوری کی بشارتیں دیں ، جنات اور نجومیوں نے خبریں دیں ، آفاب کی اطلاع کوئی بھی نہ دے تب بھی طلوع ، جنات اور نجومیوں نے خبریں دیں ، آفاب کی اطلاع کوئی بھی نہ دے تب بھی طلوع

آفاب آفاب كا أناموتا ب-" آفاب آمدوليل آفاب"

خواب: ـ

قطب دوران ،غوث زمان ،مجوب سبحان ،امام ربّا فی کاسلسله نسب حضرت فاروق اعظم رضی الله تعنالی عند سے ملتا ہے سلسله نسبت سید ناخلیفۃ الرسول ابو بکرصد بق رضی الله عنه سے الله تعنالی عند سے ملتا ہے سلسله نسبت سید ناخلیفۃ الرسول ابو بکرصد بق رضی الله عنه میں دیکھا تمام جہان میں اندھیرا چھا گیا ہے خونی بندرر پچھلوگوں کو ہلاک کررہے ہیں اسی اثناء میں جہان میں اندھیرا چھا گیا ہے خونی بندرر پچھلوگوں کو ہلاک کررہے ہیں اسی اثناء میں میرے سینے سے ایک نو راکلا اس میں ایک تخت ظاہر ہوا اس تخت پرایک شخص تکیدلگائے بیشا ہے اس کے سامنے ظالموں کی اور طحدوں اور بے دینوں کو بکریوں کی طرح ذرج کیا جا بہے ہیں ہے سامنے فالموں کی اور طحدوں اور بے دینوں کو بکریوں کی طرح ذرج کیا جا ترجہ ہے۔ " قل جا ء الحق وزھت الباطل" ترجہ ہے۔ " قل جا ء الحق وزھت الباطل" ترجہ ہے۔ " قال جا ء الحق وزھت الباطل" ترجہ ہے۔ " قال جا ء الحق وزھت الباطل"

العير:-

اس خواب کی تعبیر آپ کے والد ماجد ؒ نے حضرت شاہ کمال کیستنی رحمتہ اللہ علیہ سے دریافت کی آپ نے توجہ کے بعد فر مایا کہ آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوگا جس کی برکت سے ظلمت کفر ، الحاد بدعت دور ہوگی۔

والدماجد ورشيخ عبدالقدوس كنكوبي رحمة التدليهما

حضرت مجد دالف ثانی کے والد ماجد سے شیخ عبدالقدوں گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ۔ '' آپ کی پیشانی میں ایک ولی برحق کا نو رجلوہ گر ہے۔ اس کا ظہور ہو نا ضروری ہے' شیخ عبدلاحد علم ظاہر باطنی میں بینظیر تھے۔ مخدوم عبدلاحد کے خوارق و کمالات

## اعاط تریے باہریں۔ایک آن میں ہرجگہ عاضر ہوجایا کرتے تھے۔ نجومیوں کی پیش گوئی:۔

نجومیوں نے خردی ایک ستارہ طلوع ہوا ہے جس سے ظاہر ہے کہ مرد خداپیدا ہوگااور اسلام کوزندہ کرے گا

اركان سلطنت كى خوابين -

ا کبر کے بعض ارکان سلطنت نیک تھے انہوں نے خوامیں ویکھیں جن کی تعبیر شخ جلال کبیرالا ولیاءرحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت مجدّ والف ثانی " کی آمدے متعلقہ فر مائی۔

## مزيد بشارتيس اورآيات

- (۱) آیت ثلة من الاولین قلیل من الاخرین پنة دے رہی ہے شاہ عبدالقا دراور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی علیمانے لفظ آخرین سے حضرت مجدّ دکی ذات اور آپ کے خلفا مراد لیے ہیں۔
- (۲) بعض احادیث بھی اس تغییر کی مؤیدہ ہیں سنن ترفذی میں ہے کہ میری امت مثل بارش کے ہے نہیں معلوم اس کا پہلا حصہ بہتر ہے یا آخر کا؟
- (۳) حدیث: ہرصدی کے شروع میں اس است سے اللہ تعالی ایک مجد د بھیجتا رہے گاجودین کو نے سرے سے درست کرتا رہے گا۔
- (٣) جمع الجوامع ميں امام علامه سيوطيؒ نے فرمايا ہے" ميرى امت ميں سے ايک مخص صله ہوگا ( مخلوق كو جمع كرنے والا

) جس کی شفاعت ہے آنے اتنے اتنے اسے یعنی بے شارلوگ جنت میں داخل ہو گئے۔اس میں آپ کے وجود معود کی طرف اشارہ ہے۔

(۵) "برحال میں اکمل حمد اس خداتعالی کے لئے جس نے مجھے دوسمندرول کو ملانے والا (صلہ )اور دوگر وہوں میں صلح کرانے والا بنایا ۔ دوسمند رشر بعت اور طریقت''.....( مکتوب ۲ دفتر دوم)

م كتوب شريف 106 دفتر سوم-"مقام شفاعت مين نصيب وحصد عطافر مايا ب" حضرت مجد داعظم عليه الرحمة صله اورمصداق حديث مين -

(۲) روضہ قیومیہ میں ہے حدیث شریف کا ترجمہ:''گیا رہویں صدی کے شروع میں دو جا بر بادشا ہوں کے درمیان ایک شخص بھیجا جائے گا۔ وہ میرا ہم نام احمد اورنورعظیم الشان ہوگا ہزاروں آ دمیوں کواپنے ساتھ جنت لے جائے گا۔

() حضرت غوث الأعظم رحمته الله عليه كالرشاد' ايك نورآ سان عظا بر ہوا تمام عالم منور ہو گیا۔ القا ہوا كمآپ كي پانچ سوسال بعد ايك بزرگ دحيد امت پيدا ہوگا۔ شرك والحاد كو دور كردے گا۔ دين كو نئے سرے سے تازگی بخشے گا ان كے صاحبز اد ك اور خلفاء بارگاہ محمد يت كے صدر نشين ہو نگے''۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدی سره نے اپنے خرقے (پیرائن) کوخاص اپنے کمالات ہے مملوکر کے اپنے صاحبزاد ہے سیدتاج الدین عبدالرزاق علیہ الرحمة کو تفویض کیا فرمایا جب ان ہزرگ کا ظہور ہویہ خرقہ ان کے حوالے کرنا۔ 1013 ھیں پیران پیررحمتہ اللہ علیہ نے یو تے سیدشاہ سکندر قادری رحمتہ اللہ علیہ نے بیخرقہ مبارک آپ کے حوالے کیا (اسکی تفصیل آگے آگے گ

(A) حفرت شخ احمد جام قدس سره کا ارشاد "میرے بعد ستر ہ آدمی میرے ہمنام پیدا ہو تکے ان سب کے آخر کے صاحب چارسوسال بعد پیدا ہو تکے ۔ سب سے افضل ہو تکے ..... واضح رہے حضرت احمد جام علیہ الرحمة کے ہاتھ پر چھ لا کھ آ دمیوں نے بعت کی تھی۔

(۹) حضرت مولا ناجامی قدس سره کاارشا ذفحات الانس میں ہے۔ ندکوره بیان کی صداقت بیانی فرمائی ہے۔

(۱۰) حضرت داؤ دقیصری رحمته الله علیه فرماتے ہیں اولو العزم انبیاء کی شریعت کا ذمانہ بھی ہزارسال ہوتا رہا ہے۔ اس امت میں بھی بعثت نبوی صلی الله علیه والہ وسلم کے اہزارسال بعدا یک ٹائب رسول الله صلی الله علیه والہ وسلم پیدا ہوگا۔ دین کی درتی کرے گا (۱۱) خواجہ بدخشی علیه الرحمة کا البها م''سلسله عالیہ نقشبند به میں ایک افضل ترین ولی اولیائے امت ملک ہندوستان میں پیدا ہونے والا ہے۔خواجہ بدخشی " نے صحیفہ شریفہ بھی دیا جو کہ ان کے بعد سیدنا مجد والف ٹانی رحمہ الله تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ دیا جو کہ ان کے بعد سیدنا مجد والف ٹانی رحمہ الله تعالی علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ (۱۲) دیگر مشائخ کرام کے البها م'' حضرت شیخ سلیم چشتی " شیخ نظامی شیخ عبدالله سہروردی کے البها م بھی مثل نہ کورہ البها م'' حضرت شیخ سلیم چشتی " شیخ نظامی" شیخ عبدالله سہروردی کے البها م بھی مثل نہ کورہ البها م' مجمورت شیخ سلیم چشتی " شیخ نظامی" شیخ عبدالله سہروردی کے البها م بھی مثل نہ کورہ البها م بمبر 11 ہیں۔

تعمیر قلعدا و رتعمیر شهر سر مند اختصار کے ساتھ۔ لفظ سہرند (شیروں سے بھرا ہوجنگل) سہر بمعنی شیراور رند بمعنی جنگل ۔ کش ت استعال سے سر مند ہوگیا۔

نام کی وجد شمید:

مجھی اس مقام پروحشت ناک جنگی شیروں کا علاقہ تھا۔ ایک روز فروز شاہ فلجی
کے عہد میں اس جنگل ہی ہے عمال شاہی خزانہ کو لا ہور ہے دہلی لے جارہ ہے تھے۔ ان
میں ہے ایک شخص عارف اور صاحب ول تھا۔ اس نے وہاں چٹم باطن ہے نور تخت
الحریٰ ہے فوق العرش تک محیط ملاحظہ فرمایا پس جب عارف دبلی پنچ تو بادشاہ کے ہیر
مخدوم جہانیاں قدس سرہ ہے جو وہاں آئے ہوئے تھے اس کا تذکرہ کیا انہوں نے
بادشاہ سے فرمایا ہمارے سلسلہ میں سینہ بسیدہ وصیت چلی آئی ہے کہ ہندوستان میں زمانہ
رسالت آب صلی اللہ علیہ والدوسلم سے ایک ہزارسال بحدا کیک بزرگ وحیدا مت پیدا ہو
گا۔ جواما م وقت مجد داسلام اور فیضان ولایت ونبوت سے مالا مال ہوگا اور اولیائے
سابقین کی سب نعتیں اس کو حاصل ہوگی اس کے ظہور کا مقام آج معلوم ہوا ہے۔ وہاں
گی جھاآبادی ہوجائے

بادشاہ نے اپنے وزیرخواجہ فتح اللہ کوبطور خاص اس کام کی سربراہی کی خدمت سپر دکی۔ وہ کئی ہزار آ دمی لے کراس جنگل میں تشریف لے گئے۔ اور ایک مرتفع مقام پند کر کے قلعہ کی بنیا در کھی ۔ تغییر میں مصروف رہے گرجسقد رتغییر کا حصہ دن کو بنا ہوتا تھا رات کو سب گر جا تا تھا۔ تجسس کیا سبب معلوم نہ ہوا۔ بادشاہ کو اطلاع دمی بادشاہ نے حضرت مخدوم جہانیاں علیہ الرحمة کی خدمت میں عرض کرایا۔ آپ نے اپنے خلیفة امام نما زر فیع الدین کو جو وزیر موصوف کے برا در خرد تھے اس کام کی سربراہی کیلئے ما مور فر مایا۔ اور وہاں کی قطبیت اور ولایت دے کر روانہ فر مایا۔ انہوں نے موقع پر پہنچ کر نور باطن سے اس کا سبب وریا فت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ شاہی پیادوں نے حضرت شاہ شرف بوعلی سے اس کا سبب وریا فت کیا تو یہ معلوم ہوا کہ شاہی پیادوں نے حضرت شاہ شرف بوعلی

قلندرعلیہ الرحمتہ کو بیگاریس پکڑ کر کام میں لگا رکھا ہے۔ وہ رات کو اثر ڈال کر عمارت گرادیتے ہیں۔ آپ نے حضرت قلندرصاحب سے بہت معذرت کی۔ اعزاز فرمایا تو قلندرصاحب نے بہت معذرت کی۔ اعزاز فرمایا تو قلندرصاحب نے فرمایا کہ آپ کو بلوانے کے لئے ایسا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک وحید امت کی بشارت کیلئے یہاں بھیجا ہے جو تمام روئے زمین سے کفر و شرک کی ظلمت کو دور کرے گا پھران دونوں اصحاب نے مل کر 760 ھیں قلعہ کی بنیا در کھی۔ جو تھوڑی مدت میں تیار ہوگیا شہر پر رونق بھی آباد ہوا۔

#### ببیت: سر ہندمگو کہ رشک چین است خلد است بریں کہ برزمین است

سر مندشریف میں جناب شاہجہان بادشاہ نے جوامام ربانی "اورآت کی اولادٌ كامريدتها 1044ء من ايك عالى شان كل اور باغ تقير كرايا-1077 هتك شهر کی آبادی اورتر قی رہی بعدہ اورنگزیب عالمگیر" تسخیر دکن میںمصروف ہو گیا۔ یہاں سکھوں نے شہر کولوٹ مار کر کے اجاڑ دیا۔ اب کچھ آبادی باقی ہے۔ ہرسال 26 صفر ے 28 صفرتک حضرت امام ربانی" کاعری ہوتا ہے۔ ہزار ہابرگزیدہ بزرگ جمع ہوکر فیفن حاصل کرتے ہیں۔اس تقریب سعید میں شرع شریف کی یابندی ملحوظ رکھی جاتی ہے۔ میج وشام صرف کلام اللہ کاختم ہوتا ہے۔ پیشہر دہلی کے شال مغرب میں 37 اور لاہورے بجانب مشرق 33 فرسک اور کابل سے 125 فرسنگ پر واقع ہے۔ تمام اسلامی ممالک سے عقیدت مندول کا جم غفیرسر ہندشریف حاضری ویتار ہتا ہے۔سر ہند شریف کے قریب شہر براس انبیا علیم السلام کے مزرات ہیں۔ سر ہندشریف کودوسرے شہروں پرفضیات ہے بہاں سے نور بلند ہوتا ہے جیسا کہ بیت اللہ شریف سے بیآ پٹ کے قبلی انوارات کا حصہ ہے۔ فیوض وانوار کی کثرت ہے ظہور کی بہتات ہے بیرخانوادہ فاروقی کامسکن ہے تجدد،احیائے دین کی کرنیس تمام عالم میں ضوفکن ہیں۔

## ماشية؛

لے حضرت محبد والف ٹانی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکتؤب شریف میں تقیحت فرمائی کہ حضرت محدوم جہانیاں علیہ الرحمہ کی کتب سے حضرات اصحاب رضی اللہ عنہم کا ذکر خیر مطالعہ کیا جائے

ی یا در ہے سر ہندشریف کے قریب انبیاء علیہم السلام کی مبارک قبور بھی ہیں حصرت اما مربانی قدس سرہ نے بھی ذکر فرمایا ہے۔

#### فضائل

## حسب ونسب وسلسل نسبت طريقت

نب نامدستائیس واسطول سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے۔

#### ایات:

قلم بال ما كاموشاخ پاك طوبي كا محيط بحرع فان بَنَكِين بعرش

کے قدرت جو لکھے نام نامی شاہ والا کا وہ نور حق نما احمد احمد سے ہے ظہور اس کا

على كا

آپ كانام نامى احمد لقب بدرالدين -كنيت ابوالبركات منصب خزينة الرحت - قيوم زمان اور كبة والف ثانى عرف امام ربانى محبوب صدانى مذهب حنى ب- طريقة مجد ويد

-جامع كمالات جميع طرق قادريه سبرورديية كبريية قلندريه مداريه انقشبنديه چشتيه انظاميه ، صابرييه

نب:

شہنشاہوں کے دل ہیبت ہے جس کے ہو گئے پانی وہی فاردق اعظم ٹام ہے جد گرای کا حضرت شیخ احمد بن مخدوم عبدالاحد ۔ بن شیخ زین العابدین ؓ۔ بن شیخ عبدالحی ؓ بن شیخ سیب اللہؓ۔ بن امام رفیع الدین ؓ بانی قلعہ سر ہندشریف ۔ شیخ نصیرالدین ؓ بن شیخ سلیمان ؓ بن شیخ یوسف ؓ بن اشیخ الحق ؓ بن شیخ عبداللہؓ بن شیخ شعیب ؓ بن شیخ احمد ؓ بن شیخ المیس ؓ بن شیخ سلمان ؓ بن شیخ شہاب الدین معروف بدفرخ شاہ کا بلی بن شیخ نصیرالدین ؓ بن شیخ محمود ؓ بن شیخ سلمان ؓ بن شیخ مسعود بن شیخ عبداللہؓ داعظ اصغر بن شیخ عبداللہ داعظ اکبر ؓ بن شیخ محمود ؓ بن شیخ اسحال ؓ بن شیخ المیالہ واحد اللہ داعظ المیر بن شیخ عبداللہ داعظ المیر بن شیخ عبداللہ داعظ المیر بن شیخ عبداللہ داعظ المیر بن شیخ المیالہ سیم کا سلملہ سب حضرت کعب شیک اور حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا سلملہ نسب بھی کعب سب حضرت کعب شیک اور حضور نبی کر بی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اللہ علیہ والہ وسلم کا ذکر آبد میلا دومد ح مبارک تمام قریش جوکہ کو تھے۔

جیسا کہ اسمائے گرامی آباواجداد ہی سے ظاہر ہے کہ یہ جملہ بزرگ چرخ ولایت وعرفان کے آفتاب اور برج ہدایت ایمان کے ماہتاب تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عندامیر المومنین ہیں اوران کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی شادی حضرت فاطمہ ہنت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ہوئی بقول ابوجعفر محدث آپ کی اولا داخل سادات ہے۔ شیخ ٹاصر شیخ ابراہیم تا بعین السحاق "ابراہیم تبع تا بعین ہے ہیں۔ داعظ اصغر تک بیرخاندان حجاز ہی میں رہا۔ شیخ مسعود خلفائے عباسیہ کے اصرار سے بغداد شریف میں مقیم ہوئے۔

فرخ شاہ کا بلی حضرت فریدالدین گنج شکرقدس مرہ کے بھی جداعلی ہیں۔کابل سے آئے آپ پہلے محض ہیں جنہوں نے ہندوستان پر حملہ کیا بت خانے تو ڑے مساجد تعمیر کرا کیں ۔اسکے بعد آپ نے ایران تو ران بدخشاں خراسان کو محز کیا۔ دارالخلافہ کابل رکھا۔افغانوں اور مغلوں میں زمین کی حدتقیم کی آخر پر امارت چھوڑ کر ایک در ہم متصل کابل گوش شینی اختیار فر مالی اب وہ درہ فرخ شاہ کے نام ہے مشہور ہے۔ شیخ یو سف ان کے جانشین ہوئے آخر انہوں نے بھی گوش شینی اختیار فر مائی۔ان کی آگے اولا دین مرخ شاہ کے خان کے آئی۔ان کی آگے اولا دین فرخ شیخ اللہ ین سہرور دی سے بھی خلافت پائی۔ان کی آگے اولا دین حضرت عبداللہ نے حضرت بہاؤ الدین زکریا ماگانی سے خلافت پائی حق کہ امام رفیع الدین خانے ہوئے جن کا ذکر خیر تعمیر شہر سر ہند ہیں ہوا۔

## امام رفيع الدين :\_

جامع علوم ظاہر و باطن تھے۔انہوں نے قریباً چارسوشیوٹ سے اکتساب فیف کیا۔ بالآخر بمقام اچ شریف علاقہ ملتان میں سید جلال الدین بخاری مخدوم جہانیاں رحمتہ اللّٰدعلیہ کے خلیفۃ اکمل ہوئے۔

## شيخ عبدالا حدعليه الرحمة ..

قدوة العارفين مخدوم عبدالاحدامام رباني كوالدما جداور پيرطريقت بهي بي

عبدالقدوس كنگوي نے ان سے فرمايا "اگريس زندہ رہاتو امام ربانی كووسيلة قرب الهي گردانوں گا"

حضرت شیخ رکن الدین نے بھی حضرت عبدالاحد "کوخرقہ خلافت عطافر مایا تھا

۔ (طریقہ، قادریہ، چشتہ، صابریہ کا) حضرت شاہ کمال کیتھلی قادری ہے بھی خلافت ملی
حضرت امام ربانی "فرمایا کرتے تھے" ہم کوجب خاندان قادریہ کے مشائخ کا کشف ہوتا
ہے تو بعد حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر گیلانی "کے شاہ صاحب شاہ کمال کیتھلی جیسا
کوئی بزرگ نظر نہیں آتا ۔ شاہ کمال کا وصال 19 جمادی الثانی 201 ھے ہم 180 سال
ہوا۔ قصبہ کیتھل مضافات سر ہند شریف میں دفن ہوئے ۔ حضرت مخدوم والدگرای
امام ربانی نے کا بل سے بنگال تک سیاحت فرمائی ۔ اورمشائخ سے استفادہ کیا نہایت ہی
بلندیا یہ بزرگ تھے۔ کی رسالے لکھے ان میں الہامی با تیں ہی ہیں۔

آپ اصولا مفروعاً حضرت شیخ اکبر رضی الله عنه کے مقلد سے ۔عوارف المعارف فصوص الحکم مواقع النج م وغیرہ نہایت عمدگی سے طلباء کو پڑھاتے ہے۔وحدة الوجود کی تفہیم وجود کی طریقے سے کرتے فرماتے جب جھے کو کسی امر کا انکشاف ہوتا ہے تو قرآن وحدیث وشاہد عدول کے روبرہ چش کرتا ہوں اگر مطابقت ہوتو قبول کرتا ہوں ورندرد کرتا ہوں۔

مريدين و تلا مده: بزارول مريداورصد بإشاكر و تق - قدوة المشاكح شخ برك لا بوري مصنف شطحيات وسفينة الاولياء وغيره استاد ظاهر وبإطن شاهراده واراشكوه آپ كم يد تلميذ تق - بوقت وصال حفزت مجد درضی الله عنه کوفر مایا'' میں محبت اہلیب یہ میں سرشار ہوں نعمت کے دریا میں مستفزق ہوں''اس کا ذکر مکتوبات شریف امام ربّا نی میں موجود ہے۔ یہ الٰہی بجق بنی فاطمہ ہے کے برقول ایماں کئی خاتمہ

وصال 17رجب 1007 ھ مرای سال مزار شریف سر ہند شریف میں ہے۔ بجانب شال ایک میل پرواقع ہے۔

مخدوم عبدالا حد کے خوارق و کمالات احاطہ تحریرے باہر ہیں۔

## اولا دا مجاد جناب مخدوم"۔

شادی ایک بزرگ زادی بمقام سکندن جواب ضلع بلند شہر میں ایک قصبہ ہے ہوئی تھی۔سات صاحبز ادے تولد ہوئے۔

1- شيخ شاه محدّ \_ا بي والدّ ي ظاهري وباطني تعليم خلافت بإلى \_

2-شيخ مسعورٌ\_حفزت خواجه باقى بالله قدس سره كے مريد ہوئے۔

3- آپ کانام معلوم نهوسکا-

4- شیخ احمد (امام ربانی) جن کے ذکر خیر کیلئے بینا کارہ اپنی پیت ہمت ہوتے ہوئے بھی ہاتھ یاؤں مارد ہاہے۔

5- شيخ غلام محدّ - حالات مكتوبات جلداول مين مندرج بين \_

6- شخ فواردفتر اول میں حال درج ہے۔

7- آپ كا حال معلوم نه دوسكا- (بهرحال تمام صاحبز او اولياء الله ته)

سلسله طريقت

سلسله طریقت کامختفر ذکر پاک بھی سلسلہ نسب کے ساتھ بیان کیا جا تا ہے۔
(بطور تبرک) اسکے بعد آپ (حضرت مجد والف ٹائی آ) کی ولاوت پاکیزہ کا بیان آئے گا۔
سلسلہ طریقت سید نا ابو بکر صدیق آکبررضی اللہ عنہ سے ماتا ہے۔ اسائے گرامی حصول
برکات ونجات کیلئے (۱) صدیق آکبررضی اللہ عنہ احوال ذکر خیر (3) میں ملاحظہ فرما کیں
برکات ونجات کیلئے (۱) صدیق آکبررضی اللہ عنہ احوال ذکر خیر (3) میں ملاحظہ فرما کیں
بالنفصیل

ر) سیدناسلمان فاری رضی الله عنداحوال مخفراً ذکر خیر (2) میں عرض کئے ہیں (۳) حفرت قاسم بن محمد بن ابو بکر رضی الله تعالی عنهم ذکر خیر (5) متفرق میں ذکر خیر لکھا ہے امام زین العابدین علیہ السلام آپ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ آپ کی چھوپھی ام الموشنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ، مجتبد ، وفقیہ مفسرہ ، محدثہ ، عابدہ ، زاہدہ ، صابرہ ، شاکرہ ، راکعہ ، ساجدہ ، صائمہ رضی الله عنها ہیں جنہوں نے آپ کی تربیت و پرورش کی ان کو علم کا مجمع البحرین بنا دیا۔ حافظ الحدیث جلیل القدر تابعی وصال 24 جمادی الاولی مجمع البحرین بنا دیا۔ حافظ الحدیث جلیل القدر تابعی وصال 4 2 جمادی الاولی مجمع البحرین بنا دیا۔ حافظ الحدیث جلیل القدر تابعی وصال 4 2 جمادی الاولی مجمع البحرین بنا دیا۔ حافظ الحدیث جلیل القدر تابعی وصال 4 2 جمادی الاولی مجمع البحرین بنا دیا۔ حافظ الحدیث جلیل منہ منورہ میں ہے۔

(۳) امام جعفر صاوق علیہ السلام آپ کی والدہ حضرت قاسم کی صاحبز ادی تھیں۔ان کا خمیر انوار نبوت سے بناان کا حال ذکر خیر (5) میں لکھا ہے وصال 15 رجب 145ھ

مزارشریف مدیندمنوره میں ہے۔

(۵) شیخ بایزید بسطائی :ان کا ذکر خیر بھی ذکر خیر (5) متفرق میں مختصر لکھا ہے۔سلطان العارفین ایک سوتیرہ 113 مشائخ کی خدمت وصحبت میں رہے۔صدیقوں کیلئے برہان

اورسلطان العارفين بيں۔ (٢) شيخ ابوالحن فرقانی ": وَكر خِر (5) مِیں و كھے۔خواجہ بسطائی خرقان سے گزرتے تو تھہر جاتے ای طرح سانس لیتے جیسے خوشبوسو تکھتے وقت (ابوالحن کی خوشبو) سلطان محود غزنوی کو اپنا کرنہ عنایت فر مایا \_ملفوظات (۱) بہتر وہ دل جس میں خدا کی یا دہو

(2) تنهائي ش عافيت ب(3) خاموثي ش سلامتي ب-خرقان ايك گاؤن كانام ب-

(٤) شُخُ ابعلى فارمدي -سيدناامام غزالي آپ كم يد تھے-

(٨) خواجه يوسف جمداني" - پانچوي صدى جرى كے بحد د تھے۔

(9) خواجہ عبدالخالق غجد دانی "مسیدنا حضرت خصر علیہ السلام سے تربیت یافتہ مسلسلہ نقشبند میہ کے سردار ۔ آٹھ کلمات طیبہ برائے سالکین اور خواص عوام فرمائے۔ (کتاب خیرالخیر مصنف خواجہ محبوب عالم سیدویؓ میں میکلمات مقدسہ تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں) خیرالخیر مصنف خواجہ محبوب عالم سیدویؓ میں میکلمات مقدسہ تفصیل کے ساتھ مندرج ہیں) (۱۰) خواجہ عارف ریوگری قدس سرہ

(۱۱) خواجه محمودا نجير فغوي

(۱۲) خواجیمزیزان علی رامیتنی ۔خواجیمزیزان نے باور پی سے فرمایا''مانگ جومانگا ہے عرض کی مجھے اپنے جیسا کردو'' آپ نے توجہ فرمائی اور اپنے جیسا بنادیا تو د : ایسا ہی واقعہ حضرت خواجہ باتی باللہ علیہ الرحمة کے ساتھ بھی پیش آیا تھا اور آپ نے اپنے نانبائی کو اپنے جیسا بنادیا تھا۔

(١١١) خواجه محمر بابا مائ

(١٣) خواجيش الدين امير كلال (كوزه كرتھ)

(١٥) امام الطريقة حفزت خواجه بها وُ الدين نقشبند بخاري قدس سره حال ذكر خير

(5) میں لکھا ہے فر مایا ''ول کی نگرانی کر و'' آپ کے بے شار خلفاء بڑے جلیل القدر

اولياءالله موع مثلاً خواجه محمر پارساً خواجه علاؤالدين عطار مخواجه يعقوب چرخي -

(١٦) خواجه علاؤالدين عطارً - مرض الموت ميں خواجہ نقش بندّے با تيں كرتے تھے۔

(١٤) خواجه ليقوب يرقي

(١٨) خواجه عبيد الله احرار عبوديت من درجه كمال ركف وال (حراحرار كا واحد

)فرماتے "شریعت بگل ضروری ہے"

(١٩) خواجه محمد زام درحمته الله عليه

(٢٠) خواجه دروليش محمر عليدالرحمة

(۱۱) خواجه محماملتكي قدس سره

(٢٢) سيدنا خواجه محمد باقى مجد باقى بالله رحمته الله عليه ولا دت كابل من 971 هرساراون بصورت مراقبہ توجہ الی اللہ میں رہتے ۔ جناب مرشد یک حکم پر ہندوستان میں تشریف لائے۔لا ہور میں بھی قیام فر مایا۔لا ہور کی ایک مجد میں نماز فرض کے دوران سینہ سے رفت کی آوازعوام نے تن پھر گھر میں نمازیز صنے لگے۔ آپ کوسرور کا کنات صلی اللہ علیہ وآلدو الم عنا مناسبت تقى \_استخاره كيا حضرت المكتكي في ارشاد وتهم مندوستان آنے کے وقت فرمایا'' ہندیس ایک مروضدا آپ سے فیض یاب ہوگا جس سے جہان منور ہوگا' ال ہورے وہلی آئے۔ وہلی کوعلوم وفنون علماء وصلحاء اولیاء کے باعث مرکزی حثیت حاصل تھی۔قلعہ فیروز آباد کی معجد میں قیام فرمایا۔1008ھ میں حضرت شیخ احمدٌ سر ہندشریف سے حج کیلئے روانہ ہوئے۔ وہلی میں خواجہ باقی باللہ کی شہرت تی۔ حاضر ہوئے بیعت ہوئے خواجہ باقی باللہ رحمتہ اللہ علیہ کے غلبہ عشق البی کا بیرحال تھا کہ جس پر نَظر پرُتی وه مرغ بهل کی طرح تؤیے لگتا نا نبائی والا واقعه شاه عبدالعزیز و ہلوئ نے تفسیر عزیزی یاره عمد میں درج فرمایا ہے مختصراً یہ ہے ایک نانبائی پر آپ خوش ہوئے فرمایا

ما نگ جو ما نگتا ہے اس نے صد بار کہا''اپنے جیسا کر دو'' جرے میں لے گئے خصوصی اتحادی توجہ سے نواز اوہ سہ نہ سکا تین دن کے بعد وصال فر ما گیا'' تفصیل کے ساتھ کئ کتب میں بیدواقعہ مندرج ہے۔

وصال حفزت باتی بالشعلیہ الرحمة 25 جمادی الثانی 1012 هد بلندآ وازیش ذکر اسم ذات میں مشغول رہتے ہوئے وصال فرمایا ۔ مزار شریف وہلی میں ہے مزارشریف پرچھت وغیرہ نہیں ہے۔ (۲۳) حضرت جناب شنخ احمد سر ہندقد س سرہ الکریم

#### ولادت باسعادت:

ا کبر بادشاہ پرجعلی کتاب کا نزول اورمجد ددین وطت کی ضرورت۔ اکبر بادشاہ کے عہد میں جسقد رکفر والحاد کو فروغ شرع اسلام کوضعف پہنچاوہ محتاج بیان نہیں۔ وزیر ابوالفضل نے ایک کتاب اکبر کولا کر دی اور کہا آسان سے آپ کے واسط فرشتہ لا یا ہے تا کہ آپ اس پڑمل کریں۔ چنانچہ اس کتاب میں ایک آیت یہ بھی تھی جس کا ترجمہ ''اے بشر تو گائے کو ذرئے مت کراگر کر بگا تو تیراٹھ کا نہ جہنم میں ہوگا''

شخصی طاقتیں بادشاہی مقابلہ سے عاجز تھیں (امداد غیبی کا ہر کس ونا کس کو انتظار تھا اور امام وفت مجد داسلام کے ظہور کے لئے سب چٹم براہ تھے۔
شعب ب

-: 20

\_ نگامیں لگ رہی تھیں نورج کب جلوہ گر ہوگا کھے گایا الی کب وہ دروازہ عنایت کا

#### -: /200

تشریف لایے شہ کون ومکان شتاب راہیں بتا ہے ہمیں صدق وثواب کی 10 محرم 971 درتمام علی نورعالم تاب آسان سے ظاہر ہوا۔اور تمام ظامت نے مشاہدہ کیاای تاریخ میں آپ نے شکم ماور میز بزرگوار میں قرار پکڑلے اشعار:۔

ہے مجد دالف ٹانی جس کا قطوں میں خطاب وہ امام حق بھد جاہ جلال آنے کو ہے دور کرنے کو جہاں سے شرک کی تاریکیاں نو رمجبوب خدائے ذوالجلال آنے کو ہے آن کر دہ نور سنت ہر طرف پھیلائے گا نائب برحق نجی ہے مثال آنے کو ہے اِن کر دہ نور شخت خواجگان نقشبندیہ کے تفصیلی حالات کیلئے تذکرہ مشاکح نقشبندیہ مصنف اِحضرت خواجگان نقشبندیہ کے تفصیلی حالات کیلئے تذکرہ مشاکح نقشبندیہ مصنف علامہ نو ربخش تو گلی کا مطالعہ فرمائے گا۔ (2)خواجہ باقی باللہ کا مختصر حال ذکر خیر (5) میں بھی لکھا ہے۔

بعد گزرنے مدے حمل نو ماہ چارروز ماحمی بدعت نے بوقت شب جعد چودہ 14 شوال 971ھ کی جلوہ گری فر مائی لظم ومنقبت متعلقہ ولا دت طیب؛۔

(۱) نائب خیرالوری پیدا ہوئے نور چٹم مرتضا پیدا ہوئے

(٢) ہے وہ ذات اہم اسرار حق جس سے پر تور سے چودہ طبق

(m) صدق صدیق ہان سے پرضال عدل فاروقی میں آیا انجلاد

(١٠) اور عثمانی حيا کا ۽ ظهور مرتضائی علم کا پيلا انور

اشاع ولادت كواقعات:

آٹھ واقعات پیش آئے جن کی تفصیل روضہ قیومیہ میں درج ہے۔ (۱) کل اولیائے امت نے جمع ہوکر آپ کی والدہ ماجدہ کو مبارک بادوی \_ آپ کے مدارج عالیہ بیان فرمائے۔

(۲) آپ کے والد ماجد ؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہم السلام کو ویکھا کہ تشریف لاکر آپ کے کانوں میں اذان و تکبیر کہی۔ آپ کے مدار جیان فرمائے۔ (۳) آپ کے والد ماجد ؓ نے انبیاء مرسلین علیہم الصلوق والسلام اور اولیاء کا ملین اور ملائکہ مقربین کو مع ستر ہزار علم مبزد یکھا اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے سا۔

(٣) شیخ عبدالعزیز طیفہ شیخ عبدالقدوں گنگوہی ولادت کے وفت سر ہند شریف میں سے ۔ آپ نے دیکھا کہ ملائکہ کا بھوم ہے اور سب آپ کے فضائل بیان فر مارہے ہیں۔

(۵) شیخ ابوالحن تبینی سر مندشریف میں تنے دیکھا کہ تمام انبیاء واولیاء جمع ہیں۔ایک بزرگ نے ممبر پر چڑھ کربیان فرمایا کہ جس قدر کمالات آج تک علیحدہ علیحدہ اولیاء کو دیئے گئے تنے آپ کواس کا مجموعہ عطا کیا گیا۔

(۲) ولادت سے ایک ہفتہ تک سرور مزامیر سب باجے بیکار رہے۔ بہت سے قوالوں مطربوں ارباب نشاط نے تو بہ ک

(2) صوفیاءارباب ماع پرکشف سے آپ کے کمالات منکشف ہوئے تمام اولیاء نے آپ کی طرف رجوع کیا۔

(۸) اکبر بادشاہ کا تخت اوندھا ہو گیا۔ ہر چندسیدھا کیا گیا سیدھا نہ ہوا بادشاہ نے فراؤنی خواب دیکھی۔ نجومی وغیرہ نے تعبیر دی کسی بزرگ کے ظہور ہے آپ کے آئین میں زوال آئے گا۔ سلام جان وول حضرت مجد والف ٹانی پر۔

#### زمانه طفوليت

آپ" مختون پیدا ہوئے ۔گربیزاری ندکی ۔ برہند نہ ہوئے ۔ کپڑایا بدن بھی نجس نہ ہوتا۔

واقعہ!۔ ایک بارآپ زمانہ رضاعت میں علیل ہو گئے۔آپ کے والد ماجد دھزت شاہ کمال کوآپ کے پاس لائے تاکہ دم ودعافر مائیں۔انہوں نے آپ کو دیکھا جوش میں آکر فر مایا ''اللہ تعالی عمر دراز فر مائے بیعالم باعمل اور عارف کامل ہے اور بہت سے بزرگ آپ اور مجھے جیسے اس کے دامن عافیت میں مستفید ہو گئے''تا قیامت اس کا نور روشن رہیگا۔اکثر اولیاءامت اس کی ولادت کی خبر مجھے دے گئے ہیں''

بعدہ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے دبن مبارک میں محبت سے دیدی آپ نے خوب چوسا۔ شاہ صاحبؓ نے فرمایا' 'طریقہ قادر سے کی تمام نعمت اس کو پہنچ گئی''

مبارک ہو سوار مرکب ایام آیا ہے بہار گلشن تجدید کا پیغام لایا ہے علم شریعت:۔

قرآن مجید حفظ کیا۔ والد ماجد ؒ ہے علوم ظاہری کی تحصیل شروع کی۔ چندہی روز میں وری علوم کتب ضرور ہیں ہے فارغ ہوگئے۔ بعدہ دیگر علاء مولا نا کمال کشمیری سے سیالکوٹ جاکر چند کتب مشکلہ کا مطالعہ فرمایا۔ کشمیر میں یعقوب صرفی ؒ ہے کتب احادیث ساکر سند حدیث اور اجازت طریقہ کبرویہ سہرور ویہ حاصل فرمائی۔

فاضل بہلول بدخشاں سے جو بالآخر آپ کے مرید بھی ہوئے خلافت پائی
۔ (تفییر واحدی تفییر بیضاوی سیح بخاری مشکواۃ ترندی وشائل جامع صغیر قصیدہ بردہ وغیرہ
دیگر بے شارکت پڑھیں )سترہ سال کی عمر میں تمام علوم سے فارغ ہو گئے اور بشارت
ہوئی '' آپ طبقہ ء محد ثین میں واخل ہو گئے'' پھر آپ مند ہدایت پڑھکمن ہوئے ۔ مختلف ممالک سے صد ہا طلباء جو تی در جو تی آئے گئے۔

رات دن درس وند ریس کا مشغله تھا۔ درس حدیث وتغییر گرم رہتا تھا۔ بہت لو گ فاغ انتحصیل ہوئے۔ ایک دومر تبددار الخلافة اکبرآ باد میں جانا ہوا ابوالفضل اور فیضی سے ملاقات ہوئی۔ پھروالپس آگئے۔

سندمصا فحد:

آپ نے حاجی عبدالرحلٰ بدخش عمصافی کیا۔ انہوں نے حافظ سلطان ادھی ّ سے انہوں نے شیخ محمود ؓ سے۔ انہوں نے شیخ عبدتحمن حبشی ؓ سے۔ انہوں نے آنخضرت مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

## علم طريقت

آپ کا اپنے والد ما جِدّ ہے خلافت پا ٹا:۔

اولاً آپ اپنے والد ما جدمخدوم عبدالا حدقدس سرہ العزیز کے مرید ہوئے۔ آپ نے ان کی صحبت کیمیا کولا زم پکڑا۔ ریاضت وعبادت میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے پندرہ سلاسل میں آپ کوخلافت عطافر مائی۔

آپ نے والد ماجد سے ان کی تمام کتب کے علوم بھی حاصل کئے۔اورایک

خاص نبیت بھی۔ جو حصول علم وعبادت ومعرفت میں مدددیتی ہے۔ بہت امداد شامل حال ہوئی۔ بہت امداد شامل حال ہوئی۔ بہت تحریف حال ہوئی۔ بہت تحریف فرمائی اور فرمایا کہ ہندوستان اس طریقہ کے بزرگوں سے خالی ہے افسوس کہ ہم کواس سلسلہ عالیہ سے استفادہ کاموقع نہلا۔

سفرد بلى اورحضرت خواجه باقى باللدرجمة الله تعالى عليه

بمیشہ ہے آپ کو حج بیت اللہ اور زیارت روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كا شوق تھا۔ اسلئے آپ بميشہ بے چين رہتے تھے۔ كيونكہ والد ما جد من رسيدہ ہو گئے تھے۔ بوجہان کی خدمت کے آپ ان کی مفارقت گوارانہ کر سکتے تھے۔ 1000 ھیں والدماجد النه فرمايا- 1008 هيس آپ نے حج كى غرض سے سفركيا جب و بلى بہنچ مولا ناحس کشمیری جوآپ کے دوستوں اور خواجہ باقی بالله رحمته الله عليه کے مخلصوں میں سے تھے ملا قات ہوئی۔انہوں نے آپ سے خواجہ صاحب ؓ کے کمالات کا اظہار کر كے ملا قات كرنے كے لئے تحريك كى اور بيان كيا كەحفرت خواجه صاحب سلسله عاليه نقشیند سیمی فردیگانہ ہیں۔ چونکہ آپ نے والد ماجد سے سلسلہ نقشبند سے کاتعریف تی تھی اور کتابیں بھی پڑھیں تھی متعلقہ اہمیت سلسلہ۔آپ مولا ناکے ہمراہ حضرت خواجہ صاحبٌ كى خدمت ميں حاضر ہوئے ۔خلاف معمول حضرت خواجہ نے آپ سے خانقاہ شریف میں چندروز قیام کرنے کیلیے عرض کیا۔آپ نے ایک ہفتہ قیام کا وعدہ کیالیکن رفتہ رفتہ ایک ماه دو ہفتہ کی نوبت ہوگئی۔

## طريقة نقشبندييض بيعت

ابھی دوروز بھی نہ گذرے تھے۔آپ پرشوق انابت واخذ طریقہ خواجگان ؒ نے غلبہ کیا آپ نے بیعت کیلئے درخواست کی بلااستخارہ خلاف عادت حضرت خواجہ صاحب نے آپ کوخلوت میں طلب فرما کر مرید کیا ذکر قلبی تعلیم فرمایا۔ دل فوراً ذاکر پا گیا۔ دن بدن تر قیات عالیہ وعروجات متعالیہ ظاہر ہموتے رہے۔
مضرت خواجہ ؓ کا خاص واقعات ظاہر فرمانا

#### مندس آمد:

(1) ''مرشدی حضرت خواجہ محمد آدم المکنگی قد س سرہ العزیز نے جب احقر سے ارشاد فر مایا کہ ہندوستان جاؤہ ہاں تم سے اسلسلہ شریف کا رواج ہوگا۔ میں نے چونکہ اپنے آپ کواس کے لائق نہ پایا تواضع کرنے لگا آپ نے جھے استخارہ کا تھم دیا۔ حسب ارشاد استخارہ کیا توایک طوطی کوایک شاخ پر ہیٹھے ہوئے دیکھا میں نے ول میں خیال کیا اگر پیطوطی میرے ہاتھ پر آ ہیٹھے تو جھے اس سفر میں آسانی حاصل ہوگی۔ وہ طوطی میرے ہاتھ پر آ گئی اور میں نے اپنالعاب اس کے منہ میں ڈالا اس نے میرے منہ میں شکر ڈالی میں ہے کو میں نے بیدواقعہ حضرت کی خدمت میں بیان کیا فر مایا ''طوطی ہندوستان کا پر تدہ ہے۔ پس تمہارے وامن تربیت سے ایک ایسا شخص نظے گا کہ عالم اس کے نور سے منور ہوگا اور اس سے تہمیں فائدہ پنچے گا۔ میں اس واقعہ کوآپ کے حال پر منظبق پا تا ہوں۔ منور ہوگا حضرت خواجہ کی سر ہند میں آخریف آوری

(٢) "جب ہمآپ كے شهرسر بند يہنچ تھے تو خواب ميں ويكھا تھا ميں ايك قطب

کے جوار میں اتر اہوں مجھے اس کا حلیہ بھی بتایا گیا میں صبح کوشہر کے گوشہ نشینوں کی تلاش میں فکلا جن جن درویشوں کودیکھا نہ وہ آٹار پانے اور نہ کسی میں علامت قطبیت ۔ میں نے کہا شایداس شہر کا کوئی اور شخص اس امر کی قابلیت رکھتا ہو۔ جب میں نے آپ کودیکھا حلیہ اس کے موافق پایا اور اسکی قابلیت بھی میں نے آپ کے اندر معائنہ کی' صلیہ اس کے موافق پایا اور اسکی قابلیت بھی میں نے آپ کے اندر معائنہ کی' (۳) ''میں نے دیکھا ایک بہت بڑا چراغ میں نے روشن کیا۔ اور اس کی روشن بڑھتی گئی۔ اور لوگوں نے اس سے اور بہت سے چراغ روشن کئے۔ جب میں سر ہند کے قرب وجوار میں پہنچا تو دشت و بیابان میں بہت مشعلیں روشن دیکھیں۔ اسے بھی میں آپ کے متعلق سمجھتا ہوں''

360

۔ فقیر نے چندروزان کی صحبت میں نشست و برخاست کر کے بہت سے عجائب روزگار کا مشاہدہ کیا وہ ایک چراغ ہیں جوایک عالم کومنور کریں گے المحمد للہ فقیر کے یقین میں کمالا سے جاگزین ہوگئے۔ان کے چند بھائی بھی ہیں جوسب کے سب نیک اور بزرگ ہیں۔
کئی عالم ہروفت ان کی خدمت کیمیا خاصیت میں حاضر رہتے ہیں۔انہوں نے آپ کی صحبت میں بردی بڑی استعدادیں حاصل کی ہیں شیخ کے صاحبز اوگان جوابھی کم من ہیں اسرارالی ہیں۔اور شجرہ طیب '

## حضرت خواجة كى جناب مين آپ كى عقيدت ــ

نہایت اعلی اعتقاد تھا۔ مبداء معادمیں فرماتے ہیں'' ہمارے حضرت خواجہ کے ساتھ ہر مریدا پنی اپنی لیافت کے ہموجب علیحدہ علیحدہ عقیدت رکھتا تھا۔ اور اس کے ہموجب ہرایک سیراب ہوتا تھا۔ میراعقیدہ بیتھا کہ بعد زمانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسی محبت وتربیت وارشاد سوائے حضرت خواجہ صاحب کے کسی کونصیب نہیں ہوا ہوگا۔ حضرت خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ جواجہ کا کہ جواجہ کا کہ جواجہ کا کہ خواجہ کی کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کی کا کہ خواجہ کی تھا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کی کا کہ خواجہ کی کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کا کہ خواجہ کی کہ کی کو خواجہ کی کا کہ خواجہ کی کو خواجہ کی کا کہ خواجہ کی کہ خواجہ کی کہ کی کو خواجہ کی کہ کو خواجہ کی کا کہ خواجہ کی کہ کو خواجہ کی کہ کا کہ کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کہ کو خواجہ کی کو خواجہ کا کہ کو خواجہ کا کی کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کی کو خواجہ کی کے خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کا کہ کرائی کی کو خواجہ کی کرائی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کہ کہ کو خواجہ کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کا کہ کو خواجہ کی کا کو خواجہ کی کو خواجہ کی کی کو خواجہ کی کرنے کو خواجہ کی کرنے کی کو خواجہ کی کرنے کی کو خواجہ کی کو خواجہ کی کرنے کی کو خواجہ کی

#### خلافت:

خلعت خلافت ہے آپ کوسر فرازی بخشی ۔ اور سر ہند شریف کورروانہ فرمایا۔ آپ بموجب ارشاد پیر بزرگوار تربیت طالبین اور مدایت سالکین میں مشغول ہوئے۔ ووسر اسفر و ملی ۔۔

حضرت مجد والف ثاني عليه الرحمة كي سينه فيض محجدينه مين شوق ويدار جمال

با کمال مرشد برخق موجزن ہوا۔ اور سر ہند ہے دہلی آئے۔ حضرت خواجہ آپ کی خبر فرحت اثر سن کرمع خدام کا بلی دروازہ تک استقبال کے لیے تشریف فرماہوئے اور نہایت ہی اعزاز واحر ام کے ساتھا پے نورنظر اعظم الخلفا کوا پے ہمراہ خانقاہ شریف میں لا کرفروش کیا۔ یہاں پہنچ کرآپ کے کمالات اور حالات کواس قدر عروج واقع ہوا کہ آپ کے استعداد عالی کے خصائص ہے جواسرار ومعارف ظہور پزیرہوئے حضرت خواجہ تو کے استعداد عالی کے خصائص ہے جواسرار ومعارف ظہور پزیرہوئے حضرت خواجہ تو میں کہ آپ کے استعداد عالی کے خصائص میں جواسرار ومعارف خواد کر تا ہے خواجہ کرتا ہے میں کہ استعداد عالی کے خصائص میں کہ استعداد عالی کے خصائص میں ان کر داستاد ہے حدیث قبل کرتا ہے ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ان میں کرتا ہے ہوا ہو کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہوا ہو کہ ہو کہ

خواجہ صاحب ؓ کے بعض خلفاء ومریدین کے قلوب میں فتو رپیدا ہوا فو راحضرت خواج ؓ نے بقوت باطنیماس کاادراک فرمالیا۔

بندگان خاص علام الغیوب در جہان جان جواسیس القلوب اور حضرت غضبناک ہوئے اور فرمایا اگرتم اپنے ایمان کی بقا اور سلامتی چاہتے ہوتو حضرت مجدود کی جناب میں باادب اور باعقیدت رہوکہ وہ مثل آفتاب ہیں اور ان کے انوار میں ہم جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں یا در کھواس امت میں جو چار بزرگ افضل ترین اولیاء ہیں یہ بھی انہیں میں سے ہیں'

بسا اوقات حضرت خواجہ صاحب آپ کو برسر حلقہ بھاتے اور خود اپنے فافاء ومریدین کے آپ کے حلقہ بیس مستفیدانہ شریک ہوتے اور بعد فراغت النے پاؤں واپس ہوتے کہ آپ کی طرف پشت نہ ہواور اپنے جملہ خدام کو بھی بہی ہدایت فرماتے۔ حضرت والئی سر ہند شریف نے عرض کیا اس غلام کو اسطرح نہایت شرمندگی ہے ارشا دفر مایا ہم بمطابق امرائی کررہے ہیں۔

#### خاص واقعه:

حضرت خواجة كم ايك خاص مريد حضرت مجدّ دالف ثاني "كى ايك دوتوجه ميس وه خاص مريد خواجه بيكى فائض المرام اور كامل الفرقان بن گئے۔ خاص واقعہ:۔

ایک بارکاؤکر ہے کہ حضرت تاجدارتخت وتاج سر ہندشریف جمرے میں آرام کررہے تھے کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ آپ کے ملئے کے لئے تشریف لائے اور خادم نے چاہا کہ آپ کو بیدار کردے حضرت خواجہ نے منع فر مایا خود جمرہ کے دروازہ کے پاس آپ کی بیداری کے انتظار میں کھڑے ہوگئے۔ آپ گہری نیند کے باوجود خوداٹھ بیٹھے او رچار پائی سے نیچے اترے اور مضطرب الحال ہوکر فر مایا باہر کون صاحب ہیں ؟ حضرت سر ہندشریف کو واپسی:۔ سر ہندشریف کو واپسی:۔

جسقد رنعت باطنی اورنسبت ہائے عالیہ حضرت خواجہ یہ کوحاصل تھیں۔ایٹار کر کے سب آپ کوعطا فرما کیں اور روائے ارشاد آپ کے سرمبارک پررکھ کرتمام خلفاء کی ہد ایت اور مریدین کی تربیت آپ کے حوالہ کی سر ہندشریف تشریف لے آئے۔اور حسب ارشاد فرائض تربیت وہدایت سرانجام دیتے۔خواجہ صاحب آپ کی ایسی رعایت او ب کرتے تھے کہ اس سے زیادہ اور متھور نہیں ہو عمتی ۔حالا تکہ علوم مرتبت ،کشرت فضیلت رکھتے تھے۔

# حضرت غوث الاعظم قدس سره العزيز كے خرقه مبارك كى حورت عوالكى

قطب الوجود حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالی عند نے اپنے خرقہ مبارک
اپنے جائشین صاجر اوہ سیدتاج الدین عبدالرزاق رحمته الله علیہ کوآپ کے حوالہ کرنے
کے لئے تفویض فرمایا تھا جو کہ کیے بعد دیگر ہے امائۃ حضرت شاہ سکندرقا دریؒ کے پاس
تھا۔ ان کے داواشاہ کمال کیفظیؒ نے خواب میں ظاہر ہوکر فرمایا کہ اس خرقہ مبارک کوشیخ
احر مہندیؒ کے حوالہ کروو' انہوں نے تا عل کیا۔ دوبارہ خواب میں تاکید فرمائی۔ انہوں
نے ٹالا تیسری مرتبہ بحالت عنقب فرمایا ''اگرتم اپنی خیریت اورنسب کی سلامتی چاہے
ہوتو خرقہ اس کے وارث کے حوالہ کر دوور نہتمہاری نسبت اور کرامت سبسلب کر لی
جائے گی' نشاہ سکندر ہیب زدہ ہوکر خرقہ شریف کو لے کرآپ کی خدمت میں تشریف لائے
ماور بوقت ضبح خاندان قادر میر کی خلافت آپوعطا کی آپ نے زیب تن مبارک کیا۔
ماور بوقت ضبح خاندان قادر میر کی خلافت آپوعطا کی آپ نے زیب تن مبارک کیا۔
ماور بوقت ضبح خاندان قادر میر کی خلافت آپوعطا کی آپ نے زیب تن مبارک کیا۔
ماور بوقت ضبح خاندان قادر میر کی خلافت آپوعطا کی آپ نے زیب تن مبارک کیا۔
ماور بوقت ضبح خاندان قادر میر کی خلافت آپوعطا کی آپ نے زیب تن مبارک کیا۔

ارواح اولياء كي آه

ای اثناء میں روح مبارک حضرت غوث الاعظم رضی الله عند مع بزرگان سلسله تشریف فرما ہوئے۔ ان کے بعدروح پرفتوح حضرت خواجه بہاؤ الدین نقشبندرضی الله عند مع خلفاء تا حضرت باقی باللّٰهُ تشریف لائے۔

دونو لحضرات ميس باجم ارشادات موع حضرت مجة دالف ثاني عليدالرحمة

وہ خرقہ پہن کرخلوت میں تشریف لے گئے تھے وہاں آپ کے دل میں خطرہ گذراتھا مشائخ کے بھی عجیب معمول ہیں کہ جس کو جامہ پہنا دیں خلیفہ بن گیا ورنہ جاہے تھا کہ پہلے خلعت معنوی پہنا کیں بعداز ااپنا خلیفہ بنا کیں ۔اس خطرہ کے بعد حضرت غوث ا لتقلين سيد شيخ عبدالقادر جيلاني" مع خلفاء كـ تاحضرت شاه كمال كيتقلي تشريف لا ي اورائی نسبت خاصہ کے انوار سے مالا مال کر دیا۔ای وقت آپ کے ول میں خیال گذرا که میں نقشبند یوں کا پر ورش یا فتہ ہوں اور یہاں بیہ معاملہ گذراای اثناء میں حضرت خواجه عبدالخالق غجد واني" ہے لے كرحضرت خواجه باقى بالله رحمته الله يهم اجمعين سب تشریف لائے خواجہ نقشبند حضرت غوث الاعظم کے برابر بیٹھے اکابر نقشبندیہ نے فرمایا کہ شیخ احمہ ہے ہماری تربیت کمال چھیل کو پہنچے آپ کو ان سے کیا علاقہ ؟ا کابر قادر یہ نے فرمایا کدانہوں نے اول حاشیٰ ہارے دسترخوان سے کھائی ہے (اور بیاس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت شاہ کمال کیتھلی" حضرت امام ربّانی کے ایام شیرخوارگ میں تشریف لائے تھے اور حفزت امام ربانی" اس وقت بیار تھے اور حفزت شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک امام ربانی کے دھن مبارک میں دے دی جس کو آپ نے بروی ور تک چوسااور شفایاب ہو گئے )اور خرقہ بھی ہماراہی پہنا ہے اس بحث میں چشتیہ، کبروبیہ ، مہرور دید ، بھی تشریف لائے اور کہا کہ ان کے ہم بھی وعویدار ہیں ( کیونکہ ان خاندانوں کی خلافت حضرت امام ربانی کوتبل ازخواجہ باقی باللّٰدُا ہے والد بزر گواڑے مل چکی تھی ) حضرت امام ربانی " فرماتے ہیں کہ اس وقت اس قدر ارواح اولیاء جمع ہو کیں كه تمام مكان كلى كو بچ ودشت وصحرا بجر كيا۔ اور مناظر ه كوضح سے ظہر تك وقت ہو كيا۔ اس اثنامیں جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تشریف لائے اور بکمال کرم ونو ازش سب کی تعلی فرما کر اشارہ فرمایا چونکہ شخ احمد کی بحیل طریقہ نقشبندیہ میں ہوئی ہے اس واسطای کی ترویج کریں اور باقی دیگر سلاسل کی نسبت بھی القاکریں۔ کہ ان کا حق بھی جا جا جا ہے۔ اور ای پر فاتحہ فیر پڑھا گیا اور سب رخصت ہوگئے یہ نور انی مبارک واقعہ عبان 1011ھ کا ہے۔ (بحوالہ حضرات القدی مصنف حضرت خواجہ بدالدین سر ہندی اور مولا نامحہ ہاشم مشمی کی عصنیف لطیف بھی ) کتاب فیر الخیر میں خواجہ مجبوب عالم سیدوی نے اور ' فیر کرمجوب' میں قبلہ خواجہ صدیق احمد سیدوی نے بھی یہ واقعہ بیان فرمایا ہے دیگر کتب میں بھی ہے۔

تيسراسفر د ہلی:۔

تیسری بارجب امام ربّانی سر مندشریف سے و الی شریف لائے تو حضرت خواجہ صاحبؓ نے اپنے صاحبز ادگان خواجہ عبیداللّہ اورخواجہ عبداللّہ جواس وقت شیرخوار سے آپ کے روبرو پیش کر کے القاء توجہ کے ارشاد فر مایا آپ نے توجہ ہات فر مائیں ۔ بعد میں غائبانہ توجہ بھی فر ماتے رہے۔ پھرخواجہ صاحبؓ نے حضرت امام ربانی ؓ کے کمالات بیان فر مائے۔

قيام لاجور:\_

حضرت امام ربانی " بحوجب ارشادخواجه صاحب لا بهورتشریف لائے ۔آپ کے فیضان عام اور کمالات تام کی بڑی شہرت بوئی ۔ مولانا جمال الدین تلوی مولانا عبدالکیم سیالکوٹی " ودیگر علماء آپ کے حلقہ ارادت وبیعت میں داخل ہوئے ۔ اکثر مشاکخ نے فیض حاصل کیا۔

بمطابق "حضرات القدل" امام ربائی پہلی بارا ہے شیخ خواجہ صاحب کے ساتھ لاہورا کے دوسری بارا پ مزارات پر حاضری دینے کیلئے حاضر ہوئے۔

لا ہور ہندوستان کا روحانی وسیاس مرکز تھا۔ یہاں حضرت امام ربائی کی آمد
وقیام کے دوران ایران، توران، بلخ ، بخارا، افغانستان، خراسان، سے مشائخ کرام اور
طالب علم آئے۔ جسقد راولیا عصوفیا عقطب ابدال اور علما عشیورخ اس مدینة الا ولیاء میں
وفن ہیں کسی اور شہر میں نہیں '' وا تا گری'' کے مشہور حضرات کے اسائے گرامی (جوشہر
لا ہور میں آئے جاتے رہے)

## چشتی حضرات:

خواجه غریب نواز معین الدین سنجری اجمیری ،حصرت فریدالدین سنج شکر "مشخ بدرالدین غرنوی ،حضرت نظام الدین اولیاء" ، امیر خسر و ،میر حسن علائی سنجری " ،نصیر الدین چراغ دہلوی ،سید محمد حسین گیسودراز "،خواجه نومحمد مهاروی" ، شاہ محمد سلیمان تو نسوی ، پیرم مرحلی شاہ گولژوی رحمته اللہ تعالی علیم اجمعین ۔

#### حفرات سمروروبين

حضرت بخی سرورٌ شا کوٹ ،خواجہ حمید الدین ؓ ، شاہ جیونہ ؓ ، حاجی دیوان ؓ خانقاہ ڈوگراں ؓ ، شادولہ دریا کی ؓ ،ابوالخیرنولا کھ ہزار دی ؓ رحمة الله علیم اجمعین \_

## تقشبندی حضرات جولا مورمین قیام پزیرر ہے:

خواجه محمد باقى "، اما مرباني مجدّ والف ثاني ، شيخ آدم"، قيوم رابع خواجه محمد زبير

سر ہندیؓ ،خواجہ اما ملی شاہؓ ، (مکان شریف) میاں شیر محمد شرقبوریؓ ،سید جماعت شاہؓ ، خواجہ محبوب عالم سیدویؓ ،خواجہ صدیق احمد سیدویؓ ،حضرت محمد عمر بیریلویؓ رحمۃ اللّه علیم اجمعین -

#### قادري حضرات:

عبدالحق محدث دہلوی ،شاہ کمال گیلانی "،نوشہ بخش ،حسن بادشاہ پشاور، محمد افضل قادری ،خواجہ حسین قاوری ، پاک رخمن قادری ، بلصے شاہ قصور علی حسین شاہ ، قاضی ملطان محمود ،سیدمحم غوث گیلائی ،شاہ سکندر گیلانی " ، چیار قادری ، (نوشہرہ) حضرت امام ربانی رحمة الله علیہ کے قیام لا مور کے دوران تلقین وارشاد کی محافل کا انعقاد خوب جوش و محبت سے موتار ہا۔ (نوٹ: اکبر بادشاہ کا قیام لا مورز 1586ء تا 1599ء)

حضرت خواجہ صاحب کا وصال اورا مام ربّانی "کی لا ہور سے روانگی

آپ لا ہور ش مقیم اور سرگرم حلقہ ذکر وشغل تھے۔ کہ خبر ملی کہ حضرت خواجہ کا
چند دنوں کی علالت کے بعد 25 جماد الآخر 1012 ھ دہلی میں وصال ہوا۔ آپ اٹا للہ
واٹا الیہ راجعون فرماتے ہوئے بے اختیار بحالت اضطرار لا ہور سے دہلی کوروانہ ہوئے۔
اگر چدراستہ میں سر ہند شریف آیا گرآپ گھر تک نہ گئے۔ شبا نہ روز چل کر دہلی پہنچ اور
مزار شریف پر حاضری دی۔ مخدوم زادوں اور برادران طریقت کو دلاسا دیا۔ سب نے
دہلی میں قیام فرمانے کیلئے آپ سے التجاکی۔ آپ نے چند دن قیام فرما کرشکت دلوں کو
دہلی میں قیام فرمانے کیلئے آپ سے التجاکی۔ آپ نے چند دن قیام فرما کرشکت دلوں کو
تعلی بخشی تربیت اور ارشا دسلوک کو بمقابلة عہد حضرت پیرم شدّ بہت زیادہ فروغ ہوا۔
تعلی بخشی تربیت اور ارشا دسلوک کو بمقابلة عہد حضرت پیرم شدّ بہت زیادہ فروغ ہوا۔

# بعض ناتجر به کاروں کی ایک حرکت:۔

بعض حاسدان نے نکتہ چینی کی بعض خام پیر بھائی آپ ہے منحرف ہو گئے۔ آپ نے بعض کی نسبت اور کمالات سلب فرما لئے پھر بھی کوئی مئوثر نہ ہوا۔اس کے بعد آپ سر ہندشریف آ گئے۔

#### توبه معذرت:

شیخ تاج الدین منبھلی نے جوخلیقة اورمنحرف لوگوں کے سرغنہ تھے اپنی نسبت كوسلب ياكرآب كے خلاف ختم يرا ھے شروع كئے۔ ان ميں سے ايك صاحب كشف تقا اس نے بیدد یکھا کہ ہم میں سے ہرایک نے ایک ایک چراغ روشن کیا۔اجا تک تیز ہوا کا جھونکا آیا بجلی چکی سب چراغ بچھ گئے اورغیب سے ندا آئی ''حضرت مجدّ دالف ٹانی " " كے مخالفين كے يہ چراغ تھ" جوآ مخضرت صلى الله عليه وسلم كى عمّا بى توجہ ہے نيست و نا بود کر دئے گئے'' بیہ واقعہ من کرسب منکرین جیران وسر گرداں رہ گئے ۔خو دیشنخ تاج الدين في واب ويكها كما يك عظيم الثان محفل إكابراولياءاس من تشريف فرماين ایک بزرگ نے فرمایا تمہاری نسبت کی سلب اور بربادی کا باعث مجد و کم کالفت ہے \_اليي خوابيں اوروں کو بھی ظاہر ہوئيں \_الغرض انہوں نے خواجہ حسام الدين احمدٌ اورمولا نامحمہ ملح کوا بی غلطی ہے آگاہ کیا اور استدعا کی کہ معافی لے دیں۔سب نے توبہ استغفار كر كے حضرت مجة وكى طرف رجوع كيا تحريرى درخواست پيش كى جب آپ عرى شریف دیلی گئے تمام خاطبوں نے اپنی دستاریں اپنے گلوں میں ڈالیس استقبال کے لئے و ہلی سے باہرآئے۔صدق دل سے معافی جاہی۔آپ نے معاف فرمادیا۔

(نوٹ: حضرت مجد والف ٹانی رضی اللہ تعالی عند نے قریباً 23 سلسلوں سے خلافت حاصل کی تھی)

تفسير بنقطه ايك اجم واقعه اكبرآباديس قيام شاوى خانه آبادى ابدالفضل اورنيض: -

ابوالفضل اورفیضی ملا قات کرتے رہے جو کہ اکبر (مغلبہ سلطنت کا بادشاہ ) کے خاص منظور نظر در باری عالم تھے تفسیر بے نقط میں پھنس گئے ۔حضرت مجد دالف کانی " نے ان کی درخواست پرایک صفح مناسب نہایت فسیح ، بلیغ بے نقط عبارت میں تحریر فرمادیا اوروہ آگے کھنے لگے۔ان کے عقاید باطلہ کے باعث ان سے نفرت قرمائی۔

ایک اہم واقعہ:۔

ان دنوں ایران پرشاہ عباس صفوی حکمران تھا اس نے لوگوں کو جر آشیعہ بنانا شروع کیا۔ صحابہ پرست بمعنی گالی اور تیرا ہم جگہ عام ہوا۔ عوام نے عبدالمحومن خان والئی توران کی خدمت میں درخواست کی کہ وہ شاہ ایران کو سمجھا کیں ۔ عبدالمحومن کے خطوط کا اس پراٹر نہ ہوا۔ بات بڑھ گئی۔ دونوں کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا 1001 ھجری میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ دونوں کی فوجوں کا آمنا سامنا ہوا 1001 ھجری میں گھسان کی جنگ ہوئی۔ (بن عبداللہ خان کو فتح ہوئی۔ حضرت محبد دقد س سرہ نے رسالہ ردروافض لکھ کرابن عبداللہ خان کے پاس بھیجوادیا انہوں نے شاہ ایران کے پاس بھیجو دیا شیعہ علیاء متاثر ہوئے۔ اس کے خلاف لکھنے کی کی کو جرائت نہ ہوئی۔ اکثر لوگ باطل عقایہ سے تائب ہوئے۔ ایران میں حضرت مجد دالف ٹانی سے کی شہرت ہوئی۔ عوام عقایہ سے تائب ہوئے۔ ایران میں حضرت مجد دالف ٹانی سے کی شہرت ہوئی۔ عوام وخواص (ایرانی) مرید ہوئے۔ ایران میں حضرت مجد دالف ٹانی سے کی شہرت ہوئی۔ عوام وخواص (ایرانی) مرید ہوئے۔ ایران میں حضرت مجد دالف ٹانی سے کا شہد کی مقاور سالہ تبلیلیہ لکھا وخواص (ایرانی) مرید ہوئے۔ گھر آپ نے اثبات النبو قارسالہ تکھا اور رسالہ تبلیلیہ لکھا

## آگره تشریف آوری: اکبرآباد میں قیام:

آگرہ تشریف آوری کے دوران اکبرآباد میں قیام فرمایا۔ دوران سفر والنی تھائیں نے آپ کواورآپ کے والد ماجددونوں کوبطومہان رکھاتھا۔

## شادى خانه آبادى:

فتح سلطان آنخضرت مرور دوعالم صلی الله علیه وآله وسلم کی زیارت ہے مشر ف ہوئے ۔ فرمایا ''اپٹی بیٹی کا ٹکاح میر نے فرزند اور نائب شیخ احمہ سے کردو' تین بار اسطرح خواب دیکھیے ۔ آپ کا حلیہ شریف بھی دکھا یا گیا۔ اسطرح عقد مبارک ہوا۔ دلہن کو لے کرسر ہند شریف آگئے ہندؤں کے کہنے پراکبر نے شیخ سلطان والئی تھانسیر کو پھانسی دی (رودادکوش)

شادی کے بعد آپ کوظاہری غناء حاصل ہوئی۔ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ باطنی غنا کا درجیغنعن العالمین ہی جانتا ہے۔شیخ سلطانؓ وہی ہیں جو والتی تھانسیر تھے۔

## بيان دگر يجديد كاپېلاسال

12 رجى الأول 1011 هنا 11 رجى الأول 1012 ه

خواجه گھرز بیررضی الله عنه فرماتے ہیں ؛۔

عین شرعی امور کے مطابق مشاہدات، تجلیات، ظہورات، احوال، معارف اور علوم ظاہر ہونے گئے۔علوم معارف شرعیہ یعنی معارف انبیاء علیم الصلوق والسلام بھی ظاہر ہونے گئے۔ تجدید الف ثانی کی خلعت ہے آپ کوحق سجانہ نے نوازا۔ اس وقت

عرشریف پورے چالیس سال تھی۔ آپ کی تبلیغ کا دور بھی 23 سال بن جاتا ہے 12 رقیع الا ول 1011 ھ بوقت ضبح حلقہ ومراقبہ فرمارہ تھے کہ بحالت کشف حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مع اولیاء کرام تشریف فرماہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مے خودا پنے وست مبارک سے ایک نہایت فیمتی فاخرہ ضلعت جو محض نور تھی پنہائی اور فرمایا یہ تجدید الف ٹانی کی خلعت ہے۔ حضور امام ربانی علیہ الرحمة نے بار بارا سے مجد والف ٹانی ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔

## نزول خلعت قيوميت:

27 رمضان شریف 1011 هنماز فجر کے بعد آپ مراقبہ میں تھا یک نوری طعت اپنے او پرمشاہدہ فرمائی القاہوا یہ قیومیت کی خلعت ہے۔ حضرت امام ربانی " نے یہ بیان کمتوب شریف 104 دفتر سوم میں خود بھی نقل فرمایا ہے۔ کمتوب گرامی 104 دفتر سوم: یہ حضرات و والبر کات: خواجہ محمد محمد رحمتہ اللہ علیہ اور خواجہ محموم رحمتہ اللہ علیہ اور خواجہ محموم رحمتہ اللہ علیہ (آپ کے فرزندان) کی طرف صادر فرمایا ہے؛۔

مرت گذری ہے کہ فرزندان گرامی نے اپنے ظاہری وباطنی احوال کی نسبت کچھ بیں کھا۔ شاید دیر تک جدار ہے کے باعث مجھ دورافقادہ کو بھول گئے ہو۔ ہم بھی ارحمہ الرحمین رکھتے ہیں۔ آیت کر بہدالیس اللہ بکاف عبدہ (کیا اللہ تعالی اپنے بندوں کو کافی نہیں) نامراوغر بیوں کو تسلی بخشنے والی ہے کل صبح کی نماز کے بعد مجلس سکوت یعنی مراقبہ خاموثی کے وقت ظاہر ہوا کہ وہ خلعت جو میں نے پہنی ہوئی تھی۔ مجھ سے دور ہوگی اور بجائے اس کے اور خلعت مجھ کو پہنائی گئی .....ایک لحمہ کے بعد دیکھا کہ وہ ہوگی اور بجائے اس کے اور خلعت مجھ کو پہنائی گئی .....ایک لحمہ کے بعد دیکھا کہ وہ

خلعت میرے فرزند محمد معصور می کو مرحمت فر مائی گئی ہے۔....معاملہ قیومیت مراد ہے خلعت جدیدہ کمال کرم سے فرزندع زیر محمد سعید کوعطافر مائیں گے۔ برکریمال کا ہادشوار نیست ۔۔ استعداد بھی اس کی دی ہوئی ہے

جهدكاخطاب:

"مبداءمعاد" میں ہے حضور نورعلی نورعلیہ الصلوۃ والعسلیم نے فر مایا تھا" توعلم کلام کے جمتیدین میں ہے ، ہے مکتوب مبارک 266 دفتر اول میں بھی بیدورج ہے۔ و بلی کا تنبیسر اسفر:۔

حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ کے دو کمتوب شریف بھی موصول ہوئے۔
زیارت کے شوق نے جناب امام ربانی " کو بے چین کر دیا۔ بے اختیار روانہ ہوئے
حاضری دی مزید کمال وعروج حاصل کیا۔ جب حضور امام ربانی " واپس ہوتے تو دوران
الوداع حضور خواجہ صاحب الٹے یاؤں واپس ہوتے۔

حضرت خواجہ قد س مرہ نے اپنے دونوں شیر خوار بچے توجہ کیلئے امام ربانی مجدو الف ٹائی کے سامنے پیش فرمائے ۔ توجہ فرمائی توجہ کے ٹارای وقت ظاہر ہونے گے۔ والدات کے حق بیں بھی بمطابق ارشاد گرامی خواجہ صاحب عائبانہ توجہ فرمائی ۔ پھر فرمایا ''ہم پر بھی توجہ فرمائیں'' اوب اکساری ہے معافی چاہی ۔ حضرت خواجہ نے پھر اصرار فرمایا مجبوا آپ علیہ الرحمۃ نے دعا اور توجہ فرمائی ۔ عنایت الہی سے خواجہ صاحب کا مقصود حاصل ہو گیا ۔ اور فرمایا ''ہم توجہ سے ان مقامات پر پہنچ جوہم نے پہلے بھی نہ دیکھے تھے۔ مکتوب شریف 266 دفتر اول میں بیرمبارک بیان ہے۔

خانه کعبه کانزول:

کشفی حالت میں ویکھا بیت الله شریف کی مثالی صورت نے آپ پر نزول فرمایا ہے اور تمام مخلوق جن انس وطائکہ آپ کی طرف منہ کر کے نما زیڑھ رہے ہیں۔ الہا م ہوا ہم نے کعبہ کوتمہاری ملاقات کیلئے بھیجا ہے۔ خانقاہ شریف اور مسجد کو بیت اللہ شریف کی ممل فنابقا حاصل ہوئی۔ مکتوبشریف 72 دختر دوم میں سے بیان مبارک ہے۔ كمتوبشريف 266 دفتر اول \_اسيخ پيرزادون خواجه عبدالله اورخواجه عبيدالله كى خدمت مين ارسال فرمايا ب-قابل توجه سطور: ....رب يتر ولا تعتر وتمح بالخيريد فقیرس سے یاؤں تک آپ کے والد بزرگوار کے احسانوں میں غرق ہے۔فقیرنے اس طریق میں الف وب کاسبق انہی ہے لیا ہے اور اس راہ کے حروف جمجی انہی ہے سیکھے ہیں ....ان کی شریف توجہ نے اس نا قابل کو دواڑ ھائی ماہ کے عرصہ میں نسبت نقشبند ہیر تک پہنچادیا ..... اخیر بارحضور نے اس فقیر کوفر مایا کہ بدن کی کمال کمزوری مجھ پر غالب آگئ ہے ..... بچوں کے احوال سے خبر دارر ہنا ہوگا ..... بچوں کوتوجہ دی اور والدات کو غائبانه توجه دی .... توجه کا اثر ظاهر موا ...... مکتوب شریف 72 دفتر دوم \_مخدوم زادہ خواجہ معصوم کی طرف صادر فرمایا ہے۔

''ظہورعرشی اگر چہتمام تجلیات وظہورات سے برتر ہے لیکن وہ معاملہ جو بیت اللہ مقدی کے ساتھ وابسۃ ہے تمام ظہورات و تجلیات سے برتر ہے ۔۔۔۔۔انبیاء بنی اسرائیل کا تعبہ جو بیت المقدی کا پھر ہے اس کے ظہورات کے کمالات آخر کا راس کعبہ معظمہ کے کمالات کی طرف راجع ہوتے ہیں اوراس کے ساتھ ال جاتے ہیں ۔ کیونکہ اطراف کو مرکز کے ساتھ طخے سے چارہ نہیں ۔ مرکز صراط متفقیم ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی کے اطراف کو مرکز کے ساتھ طخے سے چارہ نہیں ۔ مرکز صراط متفقیم ہے ۔۔۔۔۔اللہ تعالی کے

فضل سے کعبہ کی حقیقت کے ساتھ الحاق میسر ہو چکا ہے ..... مگر صورت کعبہ کی ملاقات کا شوق ہے .... مگتوب گرامی نمبر 124 وختر سوم میں امام ربانی فرماتے ہیں ؛۔

"" سصورت کعبہ پھر اور مٹی سے مراد نہیں ہے سسسساحب خانہ کے قرار آ رام کی جگہ ہے ۔ "" کتاب مینا رنور میں حضرت محمہ احمد خان صاحب (خواجہ عبد الخالق بیتم پرورعلیہ الرحمة کے پوتے اور سجادہ نشین درگاہ خالقیہ سرگود ہا سابق نائب مشیر وزارت تعلیم اسلام آ باد بحوالہ روضہ قیومیۃ تحریفر ماتے ہیں ؛۔

''اعلی حضرت مجد والف ٹائی علیہ الرحمۃ کو کھیتہ اللہ کی زیارت کا شوق ہوی شدت سے رہتا تھا۔۔۔۔ایک مرتبہ آپ علیہ الرحمۃ نے دیکھا تمام مخلوق اور فرشتے نماز اداکررہے ہیں اوران کارخ آپ کی طرف ہے۔ (بحالت کشف صحح )۔۔۔۔معلوم ہوا خانہ کعبہ خود چل کرآپ کی ملا قات کے لئے آیا ہے ۔۔۔۔۔الہمام ہوا''تم ہمیشہ کعبہ کے مشاق تھے آج ہم نے کعبہ تمہمارے پاس زیارت کیلئے بھیجا ہے تہماری خانقاہ کی زبین مشاق تھے آج ہم نے کعبہ تمہمارے پاس زیارت کیلئے بھیجا ہے تہماری خانقاہ کی زبین میں رکھ دیا گیا عبد کا تھا ہشریف کی زبین میں رکھ دیا گیا ہے۔ 'خانقاہ شریف کی زبین بیت اللہ شریف ہے لگی مجد کو بیت اللہ کی زبین سے اللہ تریف سے لگی مجد کو بیت اللہ کی زبین بوری فنا اور بقا حاصل ہوئی بیز مین حقیقت کعبہ سے مزین ہوگئی۔ بعد از ال جب اس مجد شریف کی تو سیع کی گئی تو اس متبرک زمین کی جہاں کعبہ اللہ طول ہوا تھا۔ تبرک محبور پر باقی زمین سے اونچا کردیا گیا ہے جو آج بھی موجود ہے۔

تجديدكادوسراسال:

12ري الاول 1012 هذا 11ري الاول 1013 هذا مور كاسفر - يير

بزرگوار حضرت خواجہ علیہ الرحمة کے ارشادگرامی کے موجب تبلیغ کیلئے جناب مجد والف الی رحمتہ اللہ علیہ لا مورتشریف لے گئے ۔ علماء مشائخ نے پرجوش استقبال کیا۔ مولانا طاہر بندگی لا موری (مزارشریف قبرستان میانی صاحب) مولانا حاجی محمد مولانا جال الدین تکوی مفان مرتف خان ، .... بے شارعوام وخواص طقہ ارادت بیعت میں واخل ہوئے

## حفرت خواجماحب: يترسره كاوصال

جناب خواجہ صاحب کا وصال ہوا۔ خبر کی لرزہ براندام ہوا۔ ہوش وحواس کم ہو گئے ۔ آہ سر دکھینچی ۔ وہلی کی طرف روانہ ہوئے ۔ مزار پر انوار پر حاضری دی ۔ متعلقہ احباب کے ساتھ تعزیت کی صبر اور دلاسا دیا۔

ای دوران بعض مرید خواجہ صاحب کے جنہیں شیطان نے درغلایا آپ کے خالف ہو گئے۔ آپ نے سمجھایا اثر نہ ہوا۔ آپ سر ہندشریف آگئے بیتمام بعدیش تائب ہوگئے۔

جناب غوث الاعظم كاخرقه مبارك پیش مونا:\_

قادر پیست کاغلبہ ہوا۔خرقہ پہنایا گیا پوراواقعہ بندہ حقیرئے گذشتہ صفحات پر لکھا ہے اسی سال سید صدر جہان اور خان اعظم مجوا کبر بادشاہ کے مقرب تھے مرید ہوئے۔

تجديد كاتيسراسال:

تمام خالفین تائب ہوئے \_معافی کی درخواست پیش کی کیونکدان کے باطنی

احوال میں فرق آگیا تھا۔ دفتر اول کمتوب شریف 32 میں بیرحال ارشاد فرمایا گیا ہے۔ -خان خانان اور شخ فرید نے تجدید بیعت کی حضور خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی دور باعیو ل کی شرح تحریر فرمائی۔

## تجديدكا چوتفاسال:

ا پے اکابر خلفاء کو جوا کبر بادشاہ کے اہم مقرب تھے اکبر کو سمجھانے پر مقرر فر مایا اکبر پراٹر نہ ہوااور بالآخروہ ہلاک ہوا۔ اس کا خیمہ بھی جل گیا۔۔۔۔ آئین اکبری ختم ہوا یہ ذکر الراقم کمترین نے تفصیل سے لکھا ہے۔

## تجديدكايانجوال سال:

دوردرازمما لک کے بہت سے علماء ومشائخ حلقہ ارادت میں داخل ہوئے ۔ خراسان بدخشاں ،توران کے ہزار ہااشخاص آپ ؓ کے مرید ہوئے۔ان حضرات ؓ نے ا اپنے اپنے علاقوں میں اشاعت اسلام کی سلسلہ عالیہ محبد دیپنوب پھیلایا۔ خواجہ فرخ حسین ؓ ماور النہر سے اور سید صفر احمد رومیؓ روم سے آئے اور بیعت ہوئے۔

## تجديدكا چھٹاسال:

جناب مجدد والف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کو بشارت ملی کہ سلسلہ مجدد و بید میں قیامت تک جولوگ داخل ہو نگے بخش دیئے جائیں گے۔

## تجديد كاساتوال سال:

آپ بہت بیار ہوئے مگرشفا ہوگئی۔بشار کرامات ظاہر ہوئیں۔

تجدید کا آمھوال سال: ۔ بشارلوگ مریدہوئے۔ تجدید کا نوال سال: ۔

جناب رسول الله صلى الله عليه والدوسلم نے بيشار انعامات نے وازا۔

تجديد كادسوال سال:

1021 هير خواجه محم صادق" كوخلعت خلافت عطافر مائى

تجديدكا كيار موال سال:

کی مخالفین پیراہوئے ۔ کرامات طلب کرنے لگے ۔ فرمایا! مباہلہ کروتب معتقد ہوگئے۔

تجديد كابار هوال سال:

مولانا عبدالحكيم سيالكوثى " (علاء ك سرتاج اور تصانيف عاليه ك مصنف) معتقد مولانا عبدالكيم سيالكوثى " (علاء ك سرتاج الله محبوب سجانى مجدو الف عانى تحرير كياتها يتجديد الف كاثبات مين ايك رساله سمى بدولائل التجديد للهاك اوركاملين بهى مريد موت -

جنات كاواقعه: ( بحوالدروضة القوميه)

ایک شب خواجہ محرسعید بحرے میں سورے تھے۔ جنات نے آگر محن میں

کھیٹا شروع کر دیا اور شرارت کے طور پر دروازے کھٹھٹانے گئے۔ چاہتے تھے اندر داخل ہوکر صاحبزادہ صاحب کو پریشان کریں۔ جناب امام ربانی "بیدار ہوئے فرمایا ' دروازہ نہ کھولنا' جنات نے آوازین لی بھاگ گئے۔ حضورامام ربانی " نے جنات کے بادشاہ کو بلایاس نے معافی ما تکی اوران جنات کو ہلاک کر دیا۔ جنات جو خانقاہ شریف کے اردگر دآباد تھے تکال دیئے گئے۔ شاہ جنات نے مع جنات مرید ہونے کی درخواست کے اردگر دآباد تھے تکال دیئے گئے۔ شاہ جنات نے مع جنات مرید ہونے کی درخواست کی ۔ بیعت فرمالیا۔ مبدامعاویس ہے۔ "میں نے دیکھا جنات گلی کو چوں میں انسانو کی ۔ بیعت فرمالیا۔ مبدامعاویس ہے۔ "میں نے دیکھا جنات گلی کو چوں میں انسانو کی طرح گھوم پھر رہے ہیں۔ ہرجن کے سر پرایک فرشتہ مقرر ہے تا کہ کوئی جن سربھی نے اشافیا سکے۔ اور فرشتے کے ہاتھ میں لوے کا گرزے۔ "

## تجديد كاتيرهوال سال:

حضورامام ربائی اپنے جدامجدر فیع الدین علیہ الرحمۃ کے مزارشریف پر حاضر ہوئے۔ تمام اہل قبرستان کے لیے دعائے مغفرت فرمائی۔ الہام ہوا قبرستان سے ایک ہفتہ کیلئے عذاب اٹھالیا گیا۔ باربار دعا کرنے پر قیامت تک عذاب اٹھالیا گیا۔ پھرایک دن والدگرامی رحمتہ اللہ علیہ کے مزارشریف پر گئے۔ حدیث شریف کے مطابق عالم حق کے داخلہ پر چالیس دن تک عذاب اٹھایا جاتا ہے۔ الہام ہوااس قبرستان میں قیامت تک جومسلمان وفن ہوگا بخش دیں گے۔ اس سال بشارافرادمریدہوئے۔

# تجديد كاچودهوال سال:

12 رئے الا ول 1024 تا 11 رئے الا ول 1025 ھ متوبات شریف کی پہلی جارہ کے الا ول 1025 ھ متوبات شریف کی پہلی جلد ممل ہوئی۔اس کے جامع شیخ یار محد بدخشی طالقانی ہیں۔ان کی نقول دوسرے ممالک

میں بھیجی گئیں .....ای سال کے دوران کئی المناک حادثات بھی ہوئے ۔ طاعون کی وہا بھیلی ۔ روزانہ ہزار ہا بندگان خدا مرض کا شکار ہوتے ۔ خواجہ محمد عیسے "مخواجہ محمد فرخ" صاحبزادی ام کلثوم مرحلت فرما گئے۔ بڑے فرزندخواجہ محمد صادق " بھی وصال فرما گئے۔ آخر جناب امام ربانی کی دعا سے بیمرض دور ہوا۔ اول چوہ ہلاک ہوئے اس کے بعد عورتیں ۔ طاعون سے مرنے والوں کو بحوالہ حدیث شریف شہادت کی خوشخبری ہے۔

کتوب شریف 299 دفتر اول طاعون کی فضیلت اور مصائب پر صبر کرنے کے بیان میں ہے۔ کتوب شریف 38 دفتر دوم میں ارشاد ہے۔ حق تعالی کی معرفت اس مخض پر حرام ہے جس کے باطن میں دنیا کی محبت رائی کے دانہ برابر بھی ہو۔ کتوب شریف 18,17,16 دفتر دوم کا تعلق بھی اس سال سے ہے۔

مکتوب شریف 18 کے چند مبارک الفاظ دیکھئے'' بندہ کمترین پر تفقیم احد ہن عبدالاحد میں کارارش ہے۔ بیصحیفہ شریف اور 38 بھی عروج سے متعلقہ ہیں۔

مَتُوبِشُريفِ16:\_

ایک رسالہ حضور جناب امام ربانی رضی اللہ عنہ نے لکھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے بہت مشائخ کے ساتھ تشریف فرما ہوئے۔ اس رسالے کواپنے مبارک ہاتھ بیس لئے ہوئے۔ اوراپنے کمال کرم سے اس کوچو متے ہیں ۔ اور مشائخ کو دکھاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں اس قتم کے اعتقاد حاصل کرنے چاہئیں۔ حضور علیہ الصلو ۃ والسلام نے اس کی اشاعت کا تھم فرمایا۔ بیضرور پڑھیں۔

## تجديد كاپندر هوال سال:

مقام براس سے گزر ہوابلند ٹیلے پر دیرتک مراقبہ فرمایا اس ٹیلے پر انبیا علیم السلام کی قبریں ہیں۔ دفتر اول مکتوب شیر 259 ملاحظہ فرمائے۔قرآنی مقطعات کے اسرار ظاہر ہوئے۔ جن سے خواجہ محصوم ؓ کوخلوت میں آگاہ فرمائے رہے۔اس وقت خواجہ محموم ؓ پر بے ہوشی طاری ہوجاتی تھی۔ کئی ممالک میں خلفاء بھیجے گئے انہوں نے تبلیغی لحاظ سے عظیم کار ہائے نمایاں سرانجام دیئے۔

## تجديد كاسولبوال سال:

تمام عالم میں بزرگی کاشہرہ بلند ہوا جہا تگیر بادشاہ نے آپ کے خلاف کاروائی کی جس کا ذکر بندہ حقیر آ گے کر یگا۔

### تجديد كاسترهوال سال:

1027 من الدول 1027 من الدول 1027 من الدول 1028 من جهاتگير بادشاه نے اللہ کے خلاف كاروائى كا آغاز كرديا \_ كورز سرحدكوآ ڈرديا گرفآر كرلو \_ آپ نے اپ صاحبز ادول كو پہاڑى علاقہ كى طرف بھنج ديا فرمايا ' بي تكيف ايك سال كے لئے ہے '' پھرآ رام بى آرام ہے .....' جب آپ كودر بار ميں بلايا گيا \_ چندقوى بيكل امراء نے سرمبارك كوخم كرنا چاہا زورلگايا .....وزير نے كہا شيخ صاحب متكبر ہيں باہر شورش كا خطرہ ہے قيد كرليس \_ تو زك جہائگيرى ميں بادشاه نے خود مغروراندا نداز ميں واقعہ كھا ہے۔ وفتر سوم كتوب شريف 2 - ميں آپ نے خود بدواقعہ تحریر فرمایا ہے ۔ حویلی سرائے \_ كنوان وفتر سوم كتوب شريف 2 - ميں آپ نے خود بدواقعہ تحریر فرمایا ہے ۔ حویلی سرائے \_ كنوان

باغ اور کتب صبط کر لی گئیں۔ حاکم قلعہ گوالیا رختی سے پیش آیا آپ کے ایک ساتھی نے کہا ''ہم بھکم الہی ہیں اگر چاہیں ایک دم باہر جاسکتے ہیں' اتنا کہہ کرا چھلے قلعہ کی دیوار پر جاہیئے حضرت مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے بیحرکت دیکھی جھڑک کرفر مایا ''مجھ ہیں اظہار کرامت کی قدرت نہیں؟ ہم اس جفا کو بر داشت کرنے پر مامور ہیں'' سے تندی بادمخالف سے نہ تھراا سے عقاب یہ تو اڑتی ہے تھے او نیجا اڑا نے کیلئے

پاسبانوں نے معافی ماتکی .... جضور امام ربانی کے حسن اخلاق سے متاثر ہوکرئی ہزار غیر سلم قیدی مشرف باسلام ہوئے۔ان میں سے اکثر درجہ ولایت تک پہنچ مکتوبات شریف دفتر دوم کی تحمیل ہوگئی۔

## مكتوب مبارك 2 دفتر سوم:

یہ متوب شریف علوم واسرار کے جامع مخدوم زادہ محمد سوسعید تخواجہ معصوم کی طرف صادر فرمایا ......خوشی اور رفح اور تنگی اور فراخی اور نعت وعذاب اور رحمت وزحمت اور دکھ و سکھ اور عطا اور بلا میں اللہ رب العلمین کی حمہ ہے۔ اور صلوۃ والسلام ہو اس رسول پر جن کے برابر سمی اور رسول کو ایذ انہیں دی گئی .....اسی لئے تمام اہل جہان کے لئے رحمت اور اولین و آخرین کے سردار بن گئے .....میر نے فرز ندان جہان کے لئے رحمت اور اولین و آخرین کے سردار بن گئے .....میر نے فرز ندان مخرد اس میں ضرور مشخول رہو قرآن مجید کی تلا وت کرو۔ یا لمبی قرات کے ساتھ نماز کوادا کرو۔ یا کمہ طیبہ کا تکر ارکرتے رہو۔ ....اپنی والدہ (ماجدہ) کو جمال اس براطلاع دے دو۔ حویلی ،سرائے وجاہ و باغ اور کتابوں اور دوسری تمام اشیا

عكاغم مهل ب .... (بيكتوب دوران قيرقلعه كواليارلكها كيا ....)

## تجديد كالفارهوال سال:

اس سال کا اہم واقعہ قیدے رہائی ہے۔۔۔۔۔۔ جہاتگیر معقند ہوا۔خواب میں جہانگیرنے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ بطور تاسف اپنی انگل دانتوں میں دبائے فرمارہے ہیں جہانگیر تونے کتنے بڑے فحض کوقید کر دیا''

بادشاہ سے ملا قاتیں کیں۔شاہی اشکر میں قیام فرمایا۔ دین اسلام کی تبلیغ وتر وتئے فرمائی بادشاہ مرعوب ہو چکا۔ بادشاہ کی اصلاح ہوئی اسلام کا بول بالا ہوا۔ کمتوب شریف 47.78.43 دفتر سوم میں اس بیان اور واقعات سے متعلقہ بیان ہے۔

آپ رحمة الله عليه كی صحبت نے جہا نگير كومز كى بناديا \_ توبه كى پكامسلمان ہوا \_ حضور \_ حشير سے واپسى پر ابوالمظفر نو رالدين محمد جہا نگير مرض فيق النفس ميں بيتالا ہوا \_ حضور امام ربانى رضى الله عنه كل كے اندر رتشريف لے گئے دعاكى درخواست كى فرمايا ''آپ وعدہ كريں اسلام اور شعائر اسلام كى اشاعت كريں گئے' جہائگير نے كہا 'دگفتن انشا كرون ازما' امام ربانى رحمته الله عليه نے دعا فرمائى \_ مرض دور ہوگيا \_ آپ نے جہا نگير سے جنت كا وعدہ فرمايا .....آئىندہ صفحات پر بيدؤ كر تفصيل سے آئے گا۔

مکتوب شریف دفتر سوم 43 اس گفتگو کے بیان میں جوسلطان وقت (جہانگیر) کی مجلس میں ہوئی تھی۔ بزرگ مخدوم زادوں خواجہ مجرسعیدؓ اور خواجہ مجمعصومؓ کی طرف صادر فرمایا

مکتوب گرای 47 دفتر سوم :

جہاتگیری طرف لکھا گیا ہے۔متعلقہ دعا کے اسرار اورعلماء وصلحاء کی تعریف میں

# محيفه شريف نمبر 78 دفتر سوم:

عالى مرتبت مخدوم زادول خواجه محمر سعيد عليه الرحمة اورخواجه محموم عليه الرحمة

كى طرف لكھاہے۔

متعلقه قيد گواليار .....

## تجديد كانيسوال سال:

جہاتگیراورخرم (شاہجہان) کی جنگ ہوئی شنرادہ خرم خدمت اقدس میں حاضر ہوافر مایاتم عنقریب تخت پر بیٹھو گے اور تہہا رالقب شاہجہان ہوگا۔

جہاتگیرنے فتح کی درخواست کی جو کہ قبول ہوئی۔ شاہجہان ولی عہدتھا۔ اسے معزول کر کے شہر یار (برادرنور جہاں) کو ولی عہد بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ بینور جہان کی سازش تھی۔ حالا نکہ نور جہاں کا بھائی آصف الدولہ شاہجہان کا حامی تھا۔ کیونکہ آصف الدولہ شاہجہان کا حامی تھا۔ کیونکہ آصف الدولہ کی لڑکی ارجمند بانوشا بجہان سے منسوب تھی جس کالقب متازم کل تھا۔ اسی سال حضور مجد دالف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے صاحبز ادول کو کو ہستان سے بلایا۔

## تجديد كابيسوال سال:

جہانگیر آپ کے ہمراہ سر ہند آیا۔ آپ اجمیر شریف حاضر ہوئے۔ سفر وصل میں جہانگیر آپ کو اپنے ساتھ رکھتا ..... دین اسلام کی خوب اشاعت ہوئی سر ہند شریف میں حضرت امام ربانی علیہ الرحمة نے جہانگیر کی ضیافت کی۔ بادشاہ نے کہا'' ایسا لذیز کھانا میں نے بھی نہیں کھایا''

جناب مجد دالف ٹانی رحمۃ الله علیہ نے لا مورک قطبیت خواجہ طاہر بندگی کوعنایت فرمائی۔ تخبر بیرکا اکیسواں سال:۔

شخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے مکتوب شریف پڑھا جوشخ نورالحق کی طرف تھا تو بے حدمعتقد ہوگئے۔اور حاضری بھی دی۔ایک عالم دین نے جناب امام ربانی "کا یہ ارشاد پڑھا'' طریقت وحقیقت دونوں شریعت کی خادمہ ہیں' عالم کی زبان سے بید لکلا ''اےاللہ! شخخ مجد درضی اللہ عنہ کوسلامت رکھ'' آج میری کدورت رفع ہوگئ' خواجہ تھ ہاشم شمی ؒ نے دفتر سوم کمتوبات شریف مرتب و مدون کیا۔ قیام اجمیر شریف کے دوران شخخ آدم بنوریؒ آپؒ کے مرید ہوئے اور خلافت سے مرفراز کئے گئے۔

## تجديدكابائيسوالسال:

آثار رحلت نمایاں ہوئے سر ہندشریف بیس وردمسعود فر مایا۔ خواجہ معصوم کو مستدار شاد پر فائز فر مایا۔ خراسان ۔ بدخشان ۔ ماور النہر کے جوحفرات حاضر نہ ہو سکے سے انہیں غائبانہ مرید کیا۔ توجہ فر مائی وختر سوم کمتوب شریف 104 بیس ذکر ہے کہ خواجہ محصوم کو روحانی انعامات سے نوازا گیا۔ کمتوب شریف 106 دفتر سوم کا ایک اہم واقعہ و بیان ای دوران پیش آیا۔ اس بیس ان بشارتوں کا ذکر ہے جوحضور رحمۃ اللعلمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیں۔ رمضان شریف کے آخری عشرہ بیس بیجیب مبارک معاملہ پیش آیا کہ آنجاب ختی مرتبت علیہ الصلو قوالسلام تشریف فرما ہیں فرماتے ہیں۔ مبارک معاملہ پیش آیا کہ آنجاب ختی مرتبت علیہ الصلو قوالسلام تشریف فرما ہیں فرماتے ہیں سے جیس مبارک معاملہ پیش آیا کہ آنجاب ختی مرتبت علیہ الصلو قوالسلام تشریف فرما ہیں فرماتے ہیں سے جس سے کہی کے واسطے نہیں کھوائے ہیں تا مہ کے متن مین وہ الطاف عظیم درج فرمائے ہیں سے جس سے جس کے دوس جو آئے تک میں نے کہی کے واسطے نہیں کھوائی میں نے اجازت نامہ کے متن مین وہ الطاف عظیم درج فرمائے ہیں سے جس سے

اس جہان سے تعلق رکھتے ہیں۔اس کی پشت پر وہ عنایت کثیرہ درج فرما کیں جو عالم آخرت ہے متعلق تھیں۔

## تجديد كا آخرى سال 23وال:

1034 میں اور 1033 ہے۔ 1034 ہے۔ 1034 ہے۔ 1034 ہے۔ بھٹکل بادشاہ سے رخصت کے راجیر شریف سے سر ہندشریف آگئے۔ فر مایا حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری قدس سرہ نے مہمان نوازی کاحق خوب ادافر مایا۔ طرح طرح کی ضیافتیں فرما کمیں۔ اسرار بیان فرمائے۔ مزارشریف کے خادموں نے قبر پوش پیش کیا قبول فرما کرخادم کے سپر دکیا سر ہندشریف میں آپ کا شاندارا ستقبال ہوا۔

وصال شريف:\_

پندرهویں شب شعبان المعظم 1033 ھ کوحرم سرامیں تشریف لے گئے اہلیہ کی زبان سے مید بھلائیں " اللہ بہتر جا متا ہے آج کس کس کا نام صفحہ ستی سے مٹادیا گیا ہے۔ اور کس کس کو باقی رکھا گیا ہے''

فرمایاتم توشک شبہ میں میہ کہدرہی ہولیکن اس مخص کی کیا حالت ہوگی جو بوجیشم خود دیکھتا ہو کہ اس کا نام صفحہ ستی سے مٹادیا گیا ہے۔ دونوں صاحبز ادوں سے کو فرمایا ''میں آئندہ جاڑے میں اس مکان میں شہول گا''

صاجزادگان نے پوچھا'' آپ نے اہل وعیال اور مخلوق سے بے رغبتی کیوں اختیار فرمائی ہے؟ فرمایا!'' اب میرے انتقال کا زمانہ بہت قریب ہے لا زم ہے۔ کہ عبادت ، شبع ، استغفار، ورود شریف اور تلاوت سے ایک لحد بھی غافل ندر ہوں۔ تم سب جھكو خدار چھوڑ دواللہ تعالى تم سب سے زياده دوست ہے"

''ان ایام میں بہت خیرات کی گئی۔ ذوالحجہ 1033 عیدالفتی کے بعد مختفر خطبہ ارشاد ''ان ایام میں بہت خیرات کی گئی۔ ذوالحجہ 1033 عیدالفتی کے بعد مختفر خطبہ ارشاد فرمایا! خلاصہ ۔۔۔۔میری عمر تربیٹھ سال ہوگئی تو سنت مطہرہ کے مطابق تم سے جد اہو جاؤں گا۔ جو کچھ مجھے حاصل ہوا میں نے تہمیں پہنچا دیا۔ اب ملا قات قیامت کے دن جو گھھ مجھے حاصل ہوا میں نے تہمیں پہنچا دیا۔ اب ملا قات قیامت کے دن ہوگی حضور سید المرسلین شفیج المذ تبین صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے۔ حاضرین رونے ہوگی۔اورعرض کی '' آپ نے حق ادافر مادیا ہم قیامت کے دن گواہی دیں گئ

بارہ محرم الحرام کو والد ما جدر حمتہ اللہ علیہ کے مزار اقد س پر پھر وا واجان علیہ الر حمۃ کے مزار شریف پر حاضری دی۔ اس کے بعد خیت النفس کا دورہ عارض ہو گیا۔ بر حمتا گیا تیرہ صفر المظفر سے بخار بھی شروع ہوا۔ مگر کسی معمول میں ذرہ بھر بھی کمی نہ آئی۔ نماز باجماعت ، ذکر ، مراقبہ ، اوراد ووظا کف حسب معمول ادافر ماتے رہے۔ 23 صفر کو مرض میں افاقہ ہوالیکن پھر مرض کا زور بر حما۔ منگل بوقت چاشت 28 یا 29 صفر 1034 ھ میں افاقہ ہوالیکن پھر مرض کا زور بر حما۔ منگل بوقت چاشت 28 یا 29 صفر 1034 ھ

# وصال کی مزید کیفیت:

رات ماہ صفر کی 28 تاریخ کواس سے اگلاون وصال کا تھا آپ اینے خدمت گاروں کو فرماتے تھے"اب آخری رات تمہاری تکلیف کی ہے" .....رات بحرید بندی معرعه ير صق \_ آج ملاواكه بياسب جك ديوال واريعني احقوم بمنشين! آج وصال كادن ہے میں اس خوشی میں تمام جہان کی دولت صدقہ کرتا ہوں \_ رات مجرتما م مسنون دعائيں جو سيح بخاري مسلم ميں وارو ہيں پر هيں \_ تهائي رات باقي تھي اٹھ كروضوكيا نماز تبحد کھڑے ہوکر پڑھی اور فر مایا یہ ہماری آخری تبجد ہے۔ابیابی ہواہیج کے بعدرحلت فرمائی .....نما ز فجر کے بعد مراقبہ کیا پھر نماز اشراق جمعیت کے ساتھ بڑھی ماثورہ دعا ئیں بھی پڑھیں ۔ فرمایا پیثاب کے واسط چکجی لاؤلائی گئے۔اس میں ریت نہ تھی فرمایا لے جاؤریت ڈال کرلاؤ قطرات کے بستر پر پڑنے کا اخمال ہے ..... جب ریت ڈال کرلائے فرمایا اب وقت تنگ ہے اس فقد رفرصت نہیں کہ پیشاب کر کے وضو كرسكون - جحے كوفرش پر ليٹادو \_ بطريق مسنون سرشال كي طرف منە قبله كي طرف \_ دا ہنا ہاتھ مخوری مبارک کے فیجے رکھ کر وائیں کر وٹ ذکر میں مشغول ہوئے حضرت خازن (خواجه سعيد") نے عرض كيا مزاج كيما ہے؟ فرمايا اچھا ہے۔ دوركعت نماز يره چکے ہیں کافی ہے۔ پیکلمہ آخری کلام ہے پھرسوائے ذکر کے کی سے بات نہ کی آخری كلام انبياء كابھى ذكرالهى تفارا يك لمحدك بعد قيوم اول الله الله الله كہتے ہوئے حق تعالى ع جامل \_ اناللدوانا اليدراجعون

حفرت میال شرمحد شرقبوری رحمته الله علیه فرماتے ہیں:۔

22 صفر كوحفرت مجد والف ثانى قدس سره العزيز نے فرمايا "رب تعالى مجھے واسب بچھ عطاكر چكا جوايك بشركوعطاكيا جاسكتا ہے"

وصال کے روز والی نما زہجد کھڑے ہوکر ادافر مائی ۔ صبح اشراق بھی ہے نماز دورکعت پڑھ کرفر مایا'' ہے کافی ہیں''تمام انبیاء علیہم السلام کی زبان پر آخری کلمات نماز کے بارے میں ہوتے رہے ای طرح جناب امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک پر بھی نماز کے کلمات تھے۔

دفن کی وہی جگہ ہے جہاں خواجہ محمد صادق" مدفون تھے۔جگہ تنگ تھی۔ جب بوقت جنازہ روضہ اقدس پرلائے گئے تو خواجہ محمد صادق" کی قبر شریف مشرق کی جانب تقریبا ایک ہاتھ ہٹ گئی۔کیسی عظیم کرامت:۔

وصال سے ایک سمال قبل و تبتیل الیه تبتیلا ترجمہ:الله کی طرف جائیں اورلوگوں سے کٹ جائیں۔کا مصداق بن گئے تھے۔سوائے نماز پنچگانہ باجماعت اور نماز جعہ کے لئے باہرتشریف نہلاتے .....سمر ہندشریف سلسلہ عالیہ نقشبند سے کی عظیم ترین خانقاہ ہے۔ تمام ذائرین اوب کا مرقع ہوتے ہیں۔ ہروقت تلاوت قرآن مجید ہی ہوتی ہے۔ (''فزینہ معرفت' ملفوظات حضرت شرقیوریؒ)

## ا كبرشهنشاه مند كے عقابد :\_

ا کبرنے غیرمسلم راجپوت راج کماریوں سے کئی شادیاں کیں۔ ہندوآ نہ عقاید اپنائے ابتدامیں راسخ العقیدہ نی تھا۔ بعد میں آزاد خیال گمراہ کن علماءاور تمام مذہبی تحریکو ل کا اثر اس پر ہوا۔

ا کبر مجوسیت ، ہند ومت ، جین مت ، عیسائیت کے علماء سے بھی متاثر ہوا 1779ء میں ابوالفضل اور فیضی کی تعلیم ہے اکبرا کبر عادل مطلق ،غلطیوں سے مبر اور اصلی جمہداورعلماءوفقہاء سے بلند قرار پایا۔ابوالفضل اورفیضی نے محضر تامہ تیار کیا تھا جس پہتمام علماء کے جبراً دستخط کرائے تھے اس کی روسے اکبر مختار کل تسلیم کیا گیا۔اس مذہب کے مطابق سورج ،آگ کی با قاعدہ پرستش شروع کردی گئی۔ چرچ میں با قاعدہ حاضر ہوتا۔ ہندوؤں کی تمام رسوم کو جائز اور اسلام کی تعلیمات کو نا جائز قرار دیا۔نظر بیالفی قائم ہوا دین محرصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدت ایک ہزار سال تھی ختم ہو چکی اب اکبر ہی مجدد ہے۔۔۔۔۔۔دین الہی دراصل دین اکبری بن گیا۔

سرکاری فدہب تھانہ کوئی دین اسلام دین اکبر کے اصول آئیندہ صفحات پر الراقم نے بیان کئے ہیں یہاں صرف چند باتیں اشارۃ ویکھیے گوشت کھانا ممنوع ہے میت دریا میں ڈال دی جائے۔ جب گناہ دھل جا ئیں نکال کرنڈ رآتش کی جائے۔ مغرب کی طرف پاؤں کر کے سونالازی ہے۔ مجمد احمد مصطفے نام رکھناممنوع کردیا گیا مساجد کی تعمیر بند کرادی اذان ختم کردی ، نماز روزے جج پر پابندی لگائی .... یہ باتیں عبرالقادر بدایونی اور عیسائی مشنر یوں کی تحریروں کے حوالے سے کھی ہیں۔

مرد کے لیے سوتا جائز بادشاہ کے کل میں کتے اور سور پالے جائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ ۔..... .....سید تا مجد دالف ٹانی "نے ان تمام باطل احکام کو ختم کیا اور ہند و نظر بیرام اور چیم میں کوئی فرق نہیں کی تر دید فرمائی ۔ (بحوالہ تاریخ پاک وہند مصنف مجمد عبداللہ ملک ایم اے اشاعت 1982 تا خیص از صفحہ 434 تا 497)

وين اسلام كى اصلاح كاكارنامد:-

ہزاروں اصحاب علم و کمال موجو و ہوتے ہیں ۔ مگر دروازے کا کھولنے والا صرف مجد دالعصر ہوتا ہے۔ اکبر کے عہد کے اختیام اور عبد جہانگیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علماء مشائخ حق سے خالی تھا؟ ..... ہرگز نہیں لیکن مفاسد کی اصلاح وتجدید کا معامله کسی ہے بن ندآیا صرف حضرت محبد والف ثانی رحمة الله علیه کا وجود گرامی ہی تن تنہا اس کار دبار کا گفیل ہوا۔ان کی تعظیم وتو قیرتو حسن اعتقاد کی بنا پر بہت کی جاتی ہے۔لیکن ان کی حیات طیبہ کے اصل کارناموں پر پردے پڑگتے ہیں ....علاء میں شیخ وجیہ گجراتی "، شيخ على متقى "، شيخ جلال تفاعيسر يّ، ملامحمود جو نپوريّ، مولانا ليعقوب تشميريّ، ملا قطب الدين سہالويٌّ ، ﷺ عبدالحق محدث دہلویٌّ ، ملاعبدالحکیم سیالکوٹی ؓ ، وغیرہ وغیرہ اپنے اپنے وقتوں کے مالک اور علم وتعلم کے باوشاہ تھے.... بایں ہم دوسرے دوسرے کا موں میں وقت بسركر گئے \_اس راہ میں تو ایک قدم نہ اٹھ سكا \_اصحاب طریقت میں حضرت خواجہ باقی بالله علیه الرحمة جیسے عارف کامل ..... تھے لیکن وہ خود فرماتے تھے میں چراغ نہیں مول چقماق مول..... چراغ شیخ احمد سر مندی رحمة الله علیه <sup>بی</sup>ل -

تصوف صالح کا جو ہر پاک جہل وبدعت کی آمیزش سے مکدر ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ بلاشہ تو فیق الہی نے حضرت ممدوع کے وجودگرامی ہی کے لئے بیمرتبہ خاص کر دیا تھا۔ انبیائے اولوالعزم کی نیابت وقائم مقامی کا ضلعت صرف انہی کے جم پر چست آیا۔۔۔۔ باتی جس قدر تھے یا تو مدرسوں میں پڑھاتے رہے یا موٹی موٹی کتابیں اور ڈی نی شرحیں اور حاشے کھتے رہے۔ یا تذلیل وکھیر کے فتووں پر وستخط کرتے رہے۔

# مجدد کی تعریف:

مجدد آل است که جرچه درال مدت از فیوض بدامت رسد بتوسط اورسد (تذکره از ابوالکلام آزاد)

# اكبركے باطل نظريات وغدجبي جائزه

پہلے اکبر مسلمان تھابعد میں اکبر کی بجائے اکفر بنا۔ دین اکبری کے اصول وعقاید وار کان کا نہایت مختصراً خاکہ:۔

(۱) بادشائی عبادت خانہ بنایا گیا جس میں ہر مذہب کے لوگ شامل ہوتے۔
(۲) اکبر کاعلائے بدہے واسطہ پڑا (۳) ہے دینی کا آغاز ہوا (۳) وحدت ادیان کا تصور مضبوط ہوا (۵) آفاب پرسی شروع ہوئی (۲) گائے کا گوشت حرام ،گوہر پاک سمجھا گیا۔گائے کشی میں نیک لوگ شہید کئے گئے (۷) آتشکدہ بنایا گیا (۸) ہندؤں اور عیسائی علاء شیعوں ،نظریہ وحدہ الوجود اور دیگر باطل تح یکوں کا اکبر پر گہراثر ہوا۔ جینی اورا کبر بھی ہم مذہب تھے۔ (۹) علائے حق نے دربار میں جانا چھوڑ دیا (۱۰) کہا جانے لگا فرعون ایمان کے ساتھ گیا (۱۱) اکبرانسان کامل اور خلیفہ وقت ہے۔ بادشاہ کیلئے سجدہ عبادت ہے ، بلکہ بادشاہ کو سجدہ کرنا فرض عین ہے ، اکبرکو دیکھنا کو بہ بی کو دیکھنا ہے ، اکبری قبلہ حاجات ہے۔

شروع میں اکبرنے جعد کا خطبہ پڑھنا چاہا بمبر پر بیٹھا گھبرا گیا۔ تین ناکمل شعر پڑھ کرمبر سے ینچ اتر آیا۔قرآن کو مخلوق کہا گیا، وی امر محال ہے عذاب وثواب ناممکن ہے۔۔۔۔عملاً معناً اکبرنے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وین اکبری کا سرکاری طور پرنفاذ ہوا۔ ارکان اسلام منسوخ کئے گئے ۔ مساجد ختم کی گئیں ۔ شراب ، کما ، سور ، حلال ہے ۔ عنسل جنابت حرام ..... ایسے باطل نظریات کا ذکر ابوالفضل نے بھی لکھا ہے ، ملا عبدالقادر بدایونی کی منتخب التواری میں بھی بدایونی کی منتخب التواری میں بھی ہدایونی کی منتخب التواری میں بھی ہات ہے ، مکتوبات شریف مجد دی ہے بھی ثابت ہے ، الراقم نے صرف چندا کی سرخیاں بلا وضاحت بخوف طوالت کھی ہیں۔

### دورا كبرى كانقشه: (مزيدوضاحت)

دور اکبری ہی میں حضرت مجدّ د الف ثانی نوراللہ مرفقہ کا ظہور ہوا۔ جلا ل الدين اكبر' (اكبراعظم'' مغليه خاندان كابرا بادشاه \_اس كا دور ابل اسلام كيليح بهت بر المیہ ہے۔ وشمنان اسلام اکبر کو اپنا بہت برا ہیر وتصور کرتے ہیں۔اس نے دین حق کے استحصال میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ایک ہندومورخ لکھتا ہے(۱) با دشاہ فٹکل وصورت میں مسلمان نظر آتا تھار لیٹمی لباس زیب تن کرتا اور زیورات پہنتا تھا (۲)اسلا می عبادات ے حکماً منع کرتا (٣) جج کیلئے جانا غیرقانونی قراردیا (٣) اسلامی فدہبی رسومات پر پابندی لگاتا (۵)اسلامی نام تبدیل کردیتا (۲)مساجد کواصطبل میں تبدیل كرديا كيا تفا( 4 ) داڑهي منڈوانا جائز قرارديا گيا ( ٨ ) سوراور چيتے كا گوشت حلال (٩) بإدشاه كو مجده ضروري ممجها جاتا (١٠) مخالف علماء اورصوفياء كرمروا دياجاتا \_ اكبر حضور سیدالا نبیاء صلی الله علیه واله وسلم کاسب سے بڑا دشمن تھا۔ ظالم نے آپ کااسم گرامی کلمہ طیبہ سے نکال کراپنا نام فٹ کرنے کی مذموم کوشش بھی کی (منتخب التوریخ مصنف ملا بدایونی ) عربی زبان کاسکھنا پڑھنا ناجا نز قرار دیتا۔عورتوں کے بے پر دہ باہر آنے کی حوصلہ افزائی کی تعلیمات قرآنی کو پامال کرنا فرض عین سجھتا تھا۔ ہر طرف گراہی ہی گراہی پھیلی ہوئی تھی فیق فجو رعام ہواقرآن مجید کامئر ہوا ۔... بہم جزاوسزا کا انکاری بنا .... شراب حلال قرار پائی .... جزیہ موقوف ہوا۔گائے کا ذبیحہ بند کر دیا گیا۔مسلمان اذبیت بیں جتلا ہوئے۔

ا کبری رہنمائی علائے سوء نے کی تو بین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اقد ام ہوا فیضی ابوالفضل جیسے آزادعلاء اس کے معاون بے۔ وین البی وین اکبری کا اعلان کر دیا گیا۔ کبر مغل اعظم نہ تھا بلکہ اسفل اعظم تھا۔ خلیفۃ اللہ کہلانے لگا۔ دعوی خدائی بھی کیا۔ رام ورجیم کا فرق نہ رکھا گیا۔ عنسل جنابت فضول قرار پایا۔ قرآن کو گلوق کہا۔ اکبری الحاد کے جراثیم ونیائے اسلام بیں منتشر ہونے لگے تھے۔

مصلح اعظم كي ضرورت:

ان حالات میں دعوت واصلاح کی امتحان گاہ میں قدم رکھنا ایک وشوارگز ار بلكهاہے آپ كوہلا كت اور قعر ذلت اور دار ورين كودعوت دينے كى متر اوف تھا۔ \_ آگ ہاولاداراجم بنرود ب کیا کسی کو پھر کسی کا امتحال مقصود ہے (اقبال) آخر كارامام رباني مجد دالف افي رحمة الشعليه كي رك تجديد پهركي آپ نے جہا داعلانیہ بالسان اور جہا د بالقلم کے ذریعے اسلامی اقدار کے تحفظ کا کا م شروع کیا۔ فر ما یا اکبرفوراً توبیر بے در شدانعالی کے غضب کا انتظار کرے۔ م نظری جولانیاں نہ پوچھونظر حقیقت میں وہ نظر ہے

المُصْلَةِ بَكِلْ بِناهِ مَا نَكَ كُرِيتُو خَانْ خِرَابِ كِروبِ

اب ضرورت تھی تو ایک ایے مردمیدان کی جونفرت البی کے شکروں ہے سکے ہوکرجس کا راستہ شہنشاہ ہند کا تاج وتخت بھی ندروک سکے۔اورمسیجابن کرآئے

ع قمتول کے ہیں یہ فیلے میروے نصیب کی بات ہے

.... جناب امام ربانی علم وعرفان سے پوری طرح آراستہ پیراستہ ہوکر میدان اصلاح میں اترے" (قبلہ ام خواجہ صدیق احدثاہ سیدوی قدس سرہ)

معركة في وباطل:

جود میسی شیخ ربانی نے گلشن کی زبوں حالی جلالت سے اٹھے وہ سطوت عرفاں کے والی بادشاہ نے دودربار منعقد کئے ۔دربار ایجری دربار محمصلی اللہ علیہ وسلم دربارا کبری میں عیاشی کا سامان تھا۔ دربامحمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں پرانے شامیانے وغیرہ۔ جب صنورامام ربانی علیہ الرحمة کومعلوم ہوا کبری شرارت کا جواب دیئے کیلئے چا۔ آپ نے ایک مٹھی بجرخاک اکبری طرف سی تھینگی تو غضبناک طوفان اٹھا جس نے دربارا کبری کو تہ بالا کر کے رکھ دیا خیمے ٹوٹ گئے۔ اکبر ما را گیا۔ سینکڑوں آدمی زخی ہوئے۔ اکبر ما را گیا۔ سینکڑوں آدمی زخی ہوئے۔ اکبر ما را گیا۔ سینکڑوں آدمی زخی ہوئے۔ اکبر کے رکھ دیا تھا۔ سر پرسات زخم آئے بے ہوش ہوا۔ ایک ہفتہ تک یہ طوفان رہا۔ دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھر آئی نہ آئی ، ، ، ہزاروں لوگ متاثر ہو یہ طوفان رہا۔ دربار محمدی سلی اللہ علیہ وسلم پر ذرا بھر آئی عالم پر آشکار اہوئے تیومیت کا شہور ہوا۔ ۔ ۔ آپ کے کمالات ظاہری باطنی عالم پر آشکار اہوئے تیومیت کا ظہور ہوا۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔

مسلط کر دیا حق نے عذاب دردناک ان پر ہوئے بربادسب ظالم پڑی ذلت کی خاک ان پر جو ٹکلا دامن تقدیر سے قبر خدا بن کر وہ طوفان حلقہ حق سے گزرتا ہے صابین کر بیہے عظیم ترین کرامت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمۃ کی اور ہے شل کارنامہ۔

" اکبری دوریس دین کے دوبنیادی شعبوں شریعت وطریقت میں جوخلاپیدا ہو چکا تھا کہ معرفت اور فد جب دوالگ الگ حقیقتیں ہیں۔جس سے صد ہائتم کی خرابیاں پیدا ہوتی جارہی تھی .....ام مربانی " نے اظہار فرما دیا کہ فد جب اور معرفت دو الگ الگ چیزیں نہیں \_ اصلی اور حقیقی معیار دین ہے۔ دین بہر حال مقدم ہے فقر معرفت طریقت وہی قابل قبول ہوگی جو دین سے کسی صورت میں متصادم نہ ہو۔اگر متصادم ہوگی تو اسے ترک کیا جاسکتا ہے دین کوترک نہیں کیا جاسکتا۔امام ربانی " کی بیہ متصادم ہوگی تو اسے ترک کیا جاسکتا۔امام ربانی " کی بیہ

تعلیم آفاب بن کرچیکی ........امام ربانی نے بغیر کی قبل وغارت اور بغیر کسی و نگافساد کے بنے بنائے رخ کومشرق سے مغرب کی طرف چھیر دیا۔ بھولی بھٹکی و نیا پھر صحیح مزل کی طرف گامزن ہوگئی۔ (اقتباس از مضمون بعنوان محبوب الٰہی (حضرت بیر بلوی" ) مصنف خواجہ صدیق احمد شاہ سیدوی قدس سرہ۔ ماہنامہ سلسبیل متبر 1969ء)

# جهانگير بادشاه اورحضرت شخ احمه فاروقی قدس سره

اکبر بادشاہ ہلاک ہواتو جہا تگیر تخت نشین ہو۔ یہ بھی اکبر کفش قدم پر چلاگر صانع از لی نے اس کی فطرت میں نور ہدایت کی چنگاری چھپائی ہوئی تھی جو حضرت مجد تو علیہ الرحمة کی اک نگاہ ہی سے روش ہوگئ۔ وہ جلد ہی عقاید باطلہ سے منحرف ہوکرامام ربانی مجد والف ٹانی رحمة اللہ علیہ کے دست حق پر تائب ہوگیا۔ چنانچہ تمام احکام باطلہ منسوخ کر کے از سر نواحکام شریعت کا نفاذ کیا گیا۔ اسطرح حضرت مجد دعلیہ الرحمة نے ایک تو ہندوستان کی حکومت کا رخ پھر اسلام کی طرف پھیر دیا۔ دوسری طرف علائے اسلام کو قرآن وحدیث کے مطالعہ کی رغبت ولائی صوفیائے کرام کے نظریات میں ایک انقلاب پیدافر مایا۔ ان کے نظریہ وحدة الوجود پر جرح وقدح کی

مزید بران آپ نے سلوک وتصوف میں ایسے مقامات بیان کئے جو آپ سے پہلے کئی نے بیان نہیں کئے تھے۔

ڈاکٹرمسعوداحمدصاحب لکھتے ہیں: جس بادشاہ کے آگے اس کی رعایا سجدہ ریز ہوتی ہواس کی فرعونیت اورنخوت وغرور کا کیا عالم ہوگا (سیرت مجدّ د الف ٹانی '' 165ص) پروفیسرخورشد حسین بخاری کابیان ہے: جبنورجہاں کے جوہر جہانگیر پر کطرقواس نے قریباً تمام معاملات سلطنت اس کے سپر دکر دیے (ریاض الثاریخ کے اور معاملات سلطنت اس کے سپر دکر دیے (ریاض الثاریخ 660 ص)

پیر زادہ سردارعلی قادری کا ارشاد ہے: جہاتگیر نے بھی سیکولر (غیر اسلام) رویہ قائم رکھاجس کی بنیا دا کبر نے رکھی تھی۔ (نور اسلام 44 ص مجد دالف ٹانی تنہبر) خود امام ربانی علیہ الرحمة کا ارشاد ہے کہ اسلام کی کس میری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ کفار برطلا اسلام پراعتر اضات اور مسلمانوں کی مذمت کرتے ہیں اور بے دھڑک کو چدوباز ارمیں مراسم کفرادا کرتے ہیں ( مکتوب شریف 65 دفتر اول)

# دربارجها تكيري كاالميد

الميه كوفروغ رافضيت كى صورت بين ظهور موانور جهال اور آصف جاه شيعه كتب فكر يقعلق ركعتے تھے شيعوں كا دربار بين كافى اثر رسوخ تھا حضرت مجد والف الى عليه الرحمة نے جس شدومد كے ساتھ ان كے باطل نظريات كى تر ديد فرمائى اس سے آپ كى شخصيت ان كى نظروں ميں كانے كى طرح كھكنے كى ۔ (دى انسائيكلو پيڈيا آف اسلام جلداول 297 ص)

جب جہاتگیر بادشاہ اپ معتدامراء کے مبالغہ آمیز بیانات سے متاثر ہوااور ملک بھر میں جاسوں پھیلائے .....ام ربانی " نے حقیقت شیعت کو واشکاف کیا .....نو رجہاں اور آصف جاہ کی سازش سے یہ طے پایا کہ امام ربانی " کو دین اکبری پیش کیا جائے اگروہ نہ مانیں تو شہید کردئے جائیں۔امام ربانی " کوشاہی دربار میں بلایا گیا

.....اندرجانے کیلئے راستہ ایک تک کھڑکی کے ذریعے دیا گیا۔ آپ نے پہلے وایاں قدم
اندردکھا اگر پہلے سرمبارک اندر لے جاتے تو سمجھ لیا جاتا کہ شاید تعظیمی سجدہ کرہی لیا
.....آپ نے سجدہ سے انکار فرمایا۔ بعض امور پر بحث ومباحثہ ہوا ہر بات میں آپ کو فتح
ہوئی۔ جہا نگیرا پی وی فکست سے دوچا رہوا۔ دشمنوں نے اسے مزید بڑھکایا۔ امام
ربانی " وخلفاء اور تمام ہمراہان کو بند کردیا۔

ایک درباری امیرالامراء کے سپردآپ کی تکرانی ہوئی۔وہ امیرآپ ؒ سے بے حد متاثر ہوا۔امیرنے آپ کی عزت اورآ رام کا خیال رکھااورخود بیعت بھی ہوا۔لوگوں کوحصول فیض کی اجازت تھی۔ جب جہا تگیر کومعلوم ہوا تو آپ کوقلعہ کوالیار میں قید کرلیا گیا۔

قير:

گوالیار کے قلعہ میں اذیت سے حضور سے خلفاء خدام شاہی پر ناراض ہوئے ۔
آپ نے خلفاء کوروکا۔ قید یوں کی باطنی اصلاح فرمائی۔ آزمائش میں پورے اتر ہمائگیری امراء جوحفرت مجد درضی اللہ عنہ سے فیض یا فتہ تھے قیدو بندے مطلع ہوئے۔ جہانگیر سے بغاوت کی ٹھائی ۔ کا بل کے گورز مہابت خان کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ اس نے بدخشاں ، توران ، خراسان وغیرہ کے بادشا ہوں سے امداد لی۔ اور بھاری لشکر لے کر جہانگیر کے مقابلے میں آیا۔ جہانگیر کو خربہوئی۔ اس نے ایک ہزار افر قلعہ کی حفاظت کیلئے متعین کہتے ۔ سے مقیدت مندوں کو تل کی دھمکیاں دیں۔ آپ نے تسلی دی بادشاہ قید کے سوااور پر نہیں کر سے گا۔

مهابت خان تشکر لے کر برابر چڑھا آر ہاتھا۔ جہانگیر بھاری تشکر لے کرمقابلہ

کیلے آیا۔ دریائے جہلم کے کنارے دونوں فوجیس آمنے سامنے تھیں گورنروں نے بادشاہ کی اطاعت سے منہ موڑا ..... جہاتگیر کو گرفتا رکیا۔ اور حضرت امام ربانی "کی فدمت میں کھامند خالی ہے آپ اسے زینت بخشیں۔ آپ نے فرمایا مجھے سلطنت کی خواہش نہیں۔ میں تمہارے اس فتنہ فساد کو پہند نہیں کرتا۔ میری بی تکلیف کسی اور مقصد فراہش نہیں کے بخیر میں آزاد ہوجاؤںگا۔ (روحانی) کیلئے ہے۔ جب مقصد طل ہوگا تمہاری کوشش کے بغیر میں آزاد ہوجاؤںگا۔ تم لوگ بغاوت سے باز آجاؤ'

جہاتگیری بیگم نور جہان اور وزیر آصف جاہ بھی قید ہوگئے۔ مہابت خان ان کو قل کرنا چاہتا تھا کہ آنجناب امام ربائی کا نامہ مبارک مہابت خان کو ملا تھیل اشاد کیلئے مہابت خان بادشاہ کے پاس خود آیا۔ اور آپ کا خط سنایا کہ میں تغییل تھم کی خاطر آپ لوگوں کور ہا کرتا ہوں۔ اور دست بستہ آداب شاہانہ بجالا یا بادشاہ تخت پر ببیٹھا اور شمیر کی طرف چلا گیا۔

شاہجہان اورنور جہان امام رہائی "کی رہائی کی کوشش میں لگ گئے۔لیکن وزیر مائع آیا۔ دراصل مقصد اعلی کی تعمیل ابھی ہورہی تقی .....آخرآپ نے اللہ تعالی کی طرف سے رہائی کا مڑوہ سانماز شکر انداد افر مائی عقیدت مندوں کوخوشخبری سنائی۔

جہا تگیر کشمیر میں تھا۔خواب میں سخت خوفز دہ ہواد یکھا کہ آپ تشریف لائے اللہ اور وہ ہخت سمیت اوندھا ہو گیا ہے۔ غشی طاری ہوگئی۔ کمز ور ہوا پیشاب بند ہو گیا۔ شاہجہان نے کہا یہ سب بلا تمیں ایک ہی وجہ سے ہیں اور وہ ہے قید مجد دالف ٹانی قدس سرہ ۔ بادشاہ نے درخواست کھی۔ معافی جا ہی افسروں کولکھا کہ آپ کوفور آر ہا کریں۔ حضور جناب امام ربانی نے جوابا لکھا ہیں چندشر الطے قیدسے باہر آؤں گا۔

- 1- بادشاه كوتجده كرنا باطل قرار دياجائے
- 2- سارے ملک میں مسلمانوں کو گائے کثی کی اجازت ہو۔ بادشاہ اپنے ہاتھ ہے
  - 258328
  - 3- جهال جهال مساجد شهيد كس دوباره تغير مول
  - 4- ایک جامع مجدور بارعام کے مقابلہ میں بنائی جائے
  - 5- مفتی \_قاضی محتب وغیرہ احکام شریعت کے مطابق مقرر ہوں
    - 6- كفارس جزيدلياجائ بمطابق احكام شرع شريف
      - 7- تمام غيرشرى قوانين منسوخ كئے جائيں
        - 8- تمام رسوم بدعت بند کردی جائیں
      - 9- ہفتہ بھر میں تمام قیدی رہا کروئے جائیں

ادھر بادشاہ نے خواب دیکھا کہتمام بیماریوں کا دفیعہ اورسلطنت کا قرار وقیام حضرت مجد والف ٹانی کی دعا و توجہ ہے وابستہ ہے۔ بادشاہ نے تمام شرا لکا منظور کرلیس ۔ بادشاہ نے ایک خاص جماعت مقربین کی آپ کو لینے کیلئے جیجی ۔ گوالیار کے قیدی عمر مجرحضرت امام ربانی کے سماتھ رہے سم ہندشریف آگئے۔

آگیا اب تو مجھے لطف اسیری صیاد فنے کر ڈال مگر قیدے آزاد نہ کر

#### نوت:

(۱) امام ربانی کو قید کرنے سے پہلے آپ کے عقیدت مندافسروں اور حاکموں کو گورنر بنا کر دور دراز علاقوں میں بھیج دیا تھا۔ مرتضے خان صدر جہان ، حیات خان ، دریا خان ،

مهابت فان بهت معتقد تھے۔

(۲) ایک خواب سی محقول ہے جب آپ قید میں تھے۔ بادشاہ نے خواب میں دیکھا حضور علیہ الصلو ق والسلام تشریف لائے اور فرمایا '' تو نے ہمارے کتنے برگزیدہ آدی کوقید کررکھا ہے''

آدی کوقید کررکھائے'' (۳) حضرت محبد والف ٹانی" پر بیجی الزام تھا کہ آپ اپنے آپ کوسید ناصدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے افضل سجھتے ہیں ۔علمائے سو (بد) نے قتل کرنے کا فتوی دے دیا۔ ) خزینۃ الاصفیا)

جہا تگیر سیاست دان تھا۔ آپ کو سجدہ نہ کرنے پر قید کرنا نہیں چاہتا تھا
(توزک جہا تگیری عبارت کامفہوم) حضرت مجد درضی اللہ عنہ نے نہ کورہ الزم کو جواب یو
ارشاہ فر مایا'' جو شخص مجد دکوصد بی اکبرضی اللہ عنہ سے افضل قر اردے وہ زند بی شخص
یاجابل ہے۔ اہلست و جماعت سے خارج ہے (رودکوثر) آپ نے ایک مثال بھی دی:
ایک سپاہی کو آپ نے اپنی بلایا وہ یقینا پنج بزاری کے مقام سے گذر کر آپ تک پہنچ ایک سپائی کا رتبہ بنج کا ہا ہا جاور پھراپے مقام پر چلا جاتا ہے تواس سے بیلازم نہیں آتا کہ سپاہی کا رتبہ بنج بزاری سے زیادہ ہوگیا (مناقب آدمیہ) فرمایا'' میں خودکو کتے سے افضل نہیں سجھتا تو پھر صدیق اکبرضی اللہ عنہ سے افضل کیے سمجھ سکتا ہوں'' (مناقب آدمیہ) ۔ ایک مثال آگے بھی کھی کھی ہے۔ بعنوان بقیہ نوٹ؛۔

رہائی کے بعد:۔

آنجناب امام رباني" نے چندون سر ہندشریف قیام فرمایا پھر کشمیرتشریف کے

گئے۔ بادشاہ بیار پڑاتھا۔ شاہجہان اور وزراء کو استقبال کیلئے بھیجا اور صحت کیلئے درخواست کی .....آپ نے برتن برائے وضوطلب فرمایا۔ سونے کا کوزہ چاہجی لائے۔ فرمایا یہ برتن حرام کو نہیں جانتا فرمایا یہ برتن حرام ہے۔ بادشاہ شریعت سے بے خبر تھا۔ حلال وحرام کو نہیں جانتا تھا۔ سد دعا اور توجہ سے جہانگیر کی دنیا بدل گئی تو بہ کی شرائط کے بمو جب احکام شرعیہ جاری کردئے .....خود بیعت بھی ہوا۔ اسلام کا بول بالا ہوا۔ بادشاہ مع امراء وزراء خود معجد بیس جانتا اور آپ کے بیجھے نماز پڑھتا۔

### بادشاه کی درخواست:

جہانگیرنے درخواست کی ۔آپ کھھ مدت میرے ہمراہ رہیں قبول ہوئی۔ روز انہ حاضر ہوتا ندامت کا اظہار کرتا۔ خاتمہ بالخیر کی دعا چاہتا بادشاہ مع کشکر حضور مجدوّ کے ہمراہ سر ہندشریف آیا۔ چار ماہ قیام کیا۔ بقیہ نوٹ؛۔

\_ ایک اورمثال می جناب امام ربانی" نے بیان فرمائی:

جب خاکروب آپ کے قصر خاص تک چلاجا تا ہے کیاعلاء اے آپ کامقام دیں گے؟...... نوٹ:۔

(۱) حضور جناب مجد دالف ٹانی علیہ الرحمۃ کو صرف قید ہی نہ کیا گیا تھا بلکہ تمام جائیداد بھی ضبط کی گئی تھی۔ حویلی سرائے ، چاہ ، ہاغ ، کتب ، اشیائے ودیگر چھین لی گئی تھیں۔ گر پیگر مسلیم ورضا پران کا ذرہ مجراثر نہ ہوا (رودکوثر 271 ص سیرت مجد دالف ٹانی 184 ص) (۲) حضرت امام ربانی محبوب سجانی "نے اپنے جگر پاروں کو کھھا!۔ رضائے خالق عالم بی مقصود طریقت ہے کرے چون وچراجو بھی وہ مر دورشریعت ہے فدا کو جو بھی طوفانِ الم میں یاد کرتا ہے خدا فضل وکرم سے اسکی خود الداد کرتا ہے

#### قيدفانه مي فيضان مجدد (الم)

قدم رکھا مجد دیاک نے تکلیف زاروں میں بہاری آئیں گل کھل پڑے اجڑے دیاروں میں جو آیا ہو گیا تھا تکہ کی تنظ بازی سے نوازا دل فگاروں کو بردی بندہ نوازی سے بدل کے رکھ دئے دوسال میں احوال زنداں کے امیروں نے وہاں مزے او نے صحن گلتان کے بدل کے رکھ دئے دوسال میں احوال زنداں کے امیروں نے وہاں مزے او نے صحن گلتان کے

#### اثرات تجديد: (اشعار)

1- انہی کے نام سے پھیلی ہے خوشبودین رحمت کی نر کوفین سے ایسال

انمی کے فیض سے شاداں ہے بستی اہل حکمت کی

2- مجدّ و" نے مجھی قانو ن اکبر کے مناڈالے

ملط ہو گئے اہل بغاوت پر وفا والے

3- مراو شاه جيلاني" مظير نو ر عالم ب

ہوا ظاہر جہاں میں جلوہ فاروق اعظم ب

4- روایت بے یہاں تک شاہ سے ارشاوفر مایا

نه دیکھوں گا در جنت که جب تو نه ساتھ آیا

(ما بهذامدانوالا ثاني مجدة اعظم نمير جولائي است 1994ء)

امام ربانی "کے جیرت انگیز تجدیدی کا رنامے ہیں جولا کھوں افراد کی منظم تحریکیں بھی سرانجام ندد ہے تکیں ۔ ہندوسلم اتحاد کی مخالف فرمائی ۔ دوقو می نظرید کی خوب اشاعت فرمائی میہ ہے شک کارنامہ آ گے چال کرتح کیک پاکستان کا پیش خیمہ فابت ہوا۔ "شبلیغ اور با دشماہ اکبراور با دشماہ جہا تگیر :۔

چند اشارات از کتاب مینار نو رمصنف حصرت محمد احمد خان صاحب سجاده نشین خانقاه خالقیه سرگودها: \_

"الية تاريك دوريس الله تعالى نے حضرت مجدّ والف ثانی قدس سره كونتني فر مایا۔ آپ دہلی ہے آگرہ پہنچے اور اکبر بادشاہ کے مقربین کوبلوا کراعلان فر مایا۔ ''اکبرتوبه کرورنه الله کے غضب کا انتظار کر''اکبرنے پروانہ کی حضرت مجدّ و رضی الله عندور بارمحمری میں مع چندا حباب ہنچے۔ یکا یک سرخ آندھی کا طوفان اٹھااور آٹا " فا نا در بارا کبری کوا پنی لپیٹ میں لےلیا۔ در بامحمدی (جوکوغر باء کے لئے اکبرنے بنایا تھا ) کو ہوانے چھواء تک نہ تھا۔ اکبر کے بعد (جہا نگیر بھی اکبر کے نقش قدم پر چلا ) بوجہ نو ر جہان رافضیوں کا دربار میں اثر ہوا رافضیوں نے ایک مکتوب شریف جہانگیر کو پیش کیا جو کہ حضرت مجد والف ٹانی علیدالرحمۃ نے اپنے احوال باطنی ومقامات کے بارے میں لکھاتھا۔نورجہان نے کہامیخص (حضرت مجدّ درضی اللّٰدعنہ) اپنے آپ کوصدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے اونچا مجھتا ہے آپ علیہ الرحمة کو در بار میں طلب کیا گیا۔ آپ نے فرمایا ''اگر کوئی صخص حضرت علی کرم الله وجهه کو جناب صدیق اکبررضی الله عنه ہے افضل کہتا ہے تو وہ اہلست ہے خارج ہوجاتا ہے۔ای طرح فرقہ صوفیہ میں اگر کوئی مخص اپنے

آپود بخس زین کتے'' ہے بھی بہتر جانتا ہے۔ وہ صوفی ہر گزنبیں رہتا۔اس لیے کیا ہی مكن بي كه مين ايخ آپ كوحفزت صديق اكبررضي الله تعالى عند سے بہتر سمجھول؟" آت نے مزیدوضاحت کرتے ہوئے فرمایا''جب بادشاہ کی معمولی ملازم کو دربار میں این قریب بلا کر بات کہنا جا ہتا ہے تو اس کا تمام ا کابرین سلطنت سے بلند ہوکر تخت کے قریب جانا دائمی قربت نہیں ۔ اور نہ ہی اس فعل ہے مجلس عاملہ کی تحقیر ہوگی' رافضیوں کی بیرجال بھی غیرمئوٹر ٹابت ہوئی .... پھر جہانگیر کو بیر کہدکر پڑھایا گیا كديجة والف ثاني عليه الرحمة في لا كلول جانثار مريدين كي ذريع باوشاه كي خلاف بغاوت کامنصوبہ بنایا ہے پھر باوشاہ نے بحدہ تعظیمی کے لئے بلایا ... فرمایا ''میراسر سوائے خدا کے اور کسی کے آ گے نہیں جھک سکتا'' تب قید یوں کو رشد و ہدایت کی راہ دکھائی ....مہابت خان (گورنرکابل) نے جہاتگیرکودریائے جہلم کے کنارے حراست میں لے کر حصرت مجد ورضی اللہ تعالی عنہ کو سلطنت کی پھیکش کی ۔ آپ علیہ الرحمة نے مكتوب شريف تحريفر مايا" مجھے سلطنت كى جو تنہيں بے .... ميراكام جب يورا جو جائے گامی خود بی تبہاری مدد کے بغیر قیدے آزاد ہوجاؤں گا۔ بیکام میرے کام میں رکاوٹ ہے .... بغاوت سے بازآ جاؤ ..... بادشاہ کی اطاعت قبول کراؤ''

مهابت خان نے نور جہان اور آصف جاہ کو بھی حراست میں لے لیا تھا۔ گر آنجناب امام ربانی رضی اللہ عنہ کے تھم پران سب کور ہا کردیا۔

حضرت مجد الف ٹانی علیہ الرحمۃ نے رشد وہدایت کی مہم مرحلہ وار چلائی غرباء اور فقراء کی جماعت تیار کی جولوگوں کے سامنے اسلامی روایات سیجے انداز میں پیش کر سکے اللعلم كي طبقه من وبني انقلاب بيد افر مايا-

امراء اور رؤسا کو اپنے مکتوبات شریف ہے نوازا۔ چوتھے مرحلہ میں سربراہ مملکت کی اصلاح مطلوب تھی۔ جہا تگیر نے جب آپ کا خلوص وسلوک دیکھا تو اپنے کئے پر نادم ہوا۔
کشمیرے آتے جاتے دوبار جہا تگیر نے اعلی حضرت کے باور چی خانہ سے لنگر کھایا اپنے جینے خرم (شابجہان) کو آپ کا مرید کروایا ''(جینارنو راز حضرت جناب میاں صاحبز ادہ محمد احمد خان مدخلا سجادہ نشین دربار خالقیہ سرگودہا)

جناب شهنشاه خطابت مولانا افتخار ألحن زيدي اپني كتاب مقامات اولياء ميں لکھتے ہیں بخضرعرض ہے'' جب کفر و باطل کی ظلمت حق وصداقت کے چبرے کو ڈھانپ لیتی ہےتو اولیاءاللہ اپنے دین وایمان کی روشنی اور حق و ہدایت کے نورے اجالا کردیے ہیں جب فرعونیت اور پزیدیت کے گھٹاٹو یہ اندھرے چھا جاتے ہیں تو یہ مقدی جماعت عصائے کلیم اور جذبہ سینی کی شمع جلا کر بھڑ کتے ہوئے بندگان خدا کوسیدھی راہ دکھا تے ہیں ۔ جب باطل پر ستی کے طوفان اٹھتے ہیں ظلم وستم کی آندھیا ں چلتی ہیں و حکامات البهيد كى مخالفت اورشريعت مصطفى عليه الصلوة والسلام سے بعاوت مونے لگتی ہے تو اولیاءاللہ اپنی روحانی قوت باطنی طاقت سے میدان عمل میں ہرفتم کے فتق و فجورظلم وسم ، كفرشرك كومنانے كيليئے كى برى سے برى طاقت اور ظالم و جابر حكومت ے برسر پریکار ہوکر رشد و ہدایت کے پر چم کو بلند کرتے ہیں ۔ حضرت مجد والف ٹانی رحمة الله عليه بے سروسامانی کے عالم میں محض اپنی روحانی قوت لے کرفقر کی تکوار لے کر ا كبر مغل اعظم كى پھيلائى ہوئى لعنت كےخلاف اٹھے جہائكير كى مشر كاندرسوم كےخلاف الر فی ۔ برسر پیکارہ وکر قلعہ گوالیار میں قیدہ وئے۔ اگر ایبانہ ہوتا تو آج ہم بھی اپنے ظرانوں کو بجدہ ہی کرتے حالا تکہ شخ مجد درضی اللہ عنہ جانئے تھے کہ میں تنہا ہوں ۔ اور میری نکر ایک حکومت ہے ۔ وین اکبری کو پاش پاش کرنے کے لئے تن تنہا میدان میں میں کو و پڑے ۔۔۔۔ بظاہر بے سروسامان تھے۔ باطن میں وین وایمان کی لا زوال قوت ان کے ساتھ تھی ۔ ورویش لا ہورئ بینذ رائے تقیدت پیش کرتے ہیں حاضر ہو ایس شخ مجد و کی لحد پر وہ خاک کہ بے زیرز میں مطلع انوار ان خاک و زول ہے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک و تروی ہے گرئی اجرار اس خاک و زول ہے ہیں شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ وہ صاحب اسرار گردن نہ جھی جس کی جہا تگیر کے آگے ۔ جس کے نشس گرم ہے ہے گرئی اجرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا تکہبان اللہ نے بروقت کیا جس کو خبر وار

#### ( , , ,

مخصوص كمالات وفضائل: ( بحواله حالات مشائخ نقشبنديجة ويمصف

حفرت محرصن ضلع بجورا شاعت 1914ء)

(۱) آپ کاخمبرطینت محمد بیسلی الله علیه وآله وسلم سے کیا گیا۔

(٢) مجة والف ثاني وين كو نے سرے سے زندہ كرنے والے

(٣) قيوم اول بين ذات پاک باعث قيام عالميان ٢

(٣) خزینة الرحت کے خطاب ہے نوازا گیا

(۵)سلمله كتمام مدين آپ كودكهائ ك

(٢) مجموعة قطب مدار (باعث بقائے عالم) اور قطب ارشاد (باعث بقائے ایمان عالم) ہیں

(٤) آپ بى كے سلسلہ بيل قيامت تك قطب مداروارشاد ہواكريں كے

(٨) حفرت امام مهدي آپ بي كے سلسلہ سے ہو كي

(٩)مقام مجوبيت ذاتيه بخشا گيا\_

(۱۰) گذشته اورآئیند و کے تمام حالات منکشف ہوئے

(۱۱) مقام سابقین واولین پر مہنچ جواصحاب یمین ہے آگے ہے

(۱۲)صباحت اورملاحت دونوں عطا کی گنئیں

(۱۳) آپ صله (بندول کوخداے ملانے والے ) شریعت وطریقت کوملانے والے۔

(۱۴) بے واسط اللہ تعالی سے کلام فرمایا

(۱۵) اسرار مقطعات قرآنی عطاکئے گئے

(١٦) حضرت على المرتضى رضى الله عنه نے علم سموات عطافر مایا

(١٤) آپ سے خضر علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام نے کیفیت موت وحیات بیان کی

(١٨) جوحق اليقيين اصحاب رضي التعنهم كوعطا موا آپ كوبھي وہي عطافر مايا گيا

(۱۹) آپ کی زیارت کیلئے کعبہ شریف آیا۔ خانقاہ شریف کے کئوئیں ہے آب زمزم پ

(٢٠) خانقاه كى زمين كوبېڅنى درجه عطاموا

(۲۱) آپ کے طریقہ میں تمام اولیاء تمام سلاسل کے فیضان شامل ہیں۔طریقہ افضل اور سہل ہے

(۲۲)طریقہ جامع شریعت وطریقت ہے۔ کمالات ولایت کےعلاوہ کمالات نبوت بھی شامل ہیں (۲۳) مولا تا عبدالحكيم سيالكوثى " في سب سے پہلے آپ كومجة والف الى لكھا شاہ ولى الله الله عبدالعزيز محدث جھى اسى لقب سے يا وفر ماتے رہ الله محدث و بلوى اور شاہ عبدالعزيز محدث جھى اسى لقب سے يا وفر ماتے رہ الله الله عبدالعزيز محدث جو اپنامجيوب اور مقبول بنايا

(۲۷) تمام سلامل کے اولیاء کے اپ واپنا حبوب اور معبول بنایا (۲۵) آپ پر حضور علیہ الصلوق والسلام کی محبت کا غلبہ اتنا تھا کہ ایک روز فر مایا میں حق تعالی کو اسلنے دوست رکھتا ہوں کہ دوسید تا سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے (۲۶) آپ محدث تھے حق تعالی کے ساتھ کلام کرتے

(۴۷) بشارت ملی کہ جس جنازہ میں حاضر ہوگے وہ میت بخشی جائیگی آپ کی دعا ہے سر ہند شریف کے قبرستان سے قیامت تک عذاب اٹھالیا گیا۔ آپ کی تشریف آوری قبرستان کے باعث آئیند وبھی جو یہاں دفن ہوگا بخش دیاجائے گا۔

تیری شان کرم او فجی تیر ا رتبه زالا ب تیری برکت می مشر تک مذاب قبر تالا ب (۲۸) بخواله (حضرات القدی:

بڑارسال ہیں درکار ہاغ دیں میں کہ جب تمہاری طرح کوئی ہے مثل پھول کھلے کسی صدی میں کسی دور میں نہیں کوئی زمانہ جس کو تمہا را نظیر کہہ بھی سکے (۲۹)

ہوئی ہے پیدا جہاں میں ہزار مخلوق کر جیں آپ زمانہ میں ایک الجوبہ (۳۰) حضرت امام ربانی فاہر علوم شریعت میں امام زمانہ تھے۔ای طرح باطنی کمالا تنظیم کے واسطے بحرتا پید کنار تنظیم ردر وافض رسالہ کھا۔ جوتا ثیر آپ کے کلام میں کی اور منظم کے کلام میں نہیں ہے۔ آپ کے ایک جواب میں ہزاروں جواب پوشیدہ ہیں۔ (الفاروق کی میکئی 1958ء)

(٣١) تمام كمتوبات شريف رب تعالى كى بارگاه مين مقبول بين

(۳۲) ہمارے مجد وا تباع حضور علیہ الصلوق والسلام کے سب سے بیثارت پانچکے تھے کہ روضہ مبارک جس میں آپ کی قبر ہے اوراس کا محن قدیم ریاض الجنة میں سے ایک روضہ ہم (۳۳) اگر روضہ مقدسہ کی مشی مجر خاک کی فخض کی قبر میں ڈال وی جائے تو بڑی امید واریاں ہیں برائے بخشش وانعام ورحمت۔ ( کمتوبات معصومیہ دفتر ثانی کمتوب 70)

#### نوث:

حضرت خواجه علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پی "کاار ثناد ہے: اکثر مسائل و بیان
انسان کی عقل ہے ثابت نہیں ہوتے شریعت اور کشف والہام ہے ثابت ہوتے ہیں؟
(۲) نہ کورہ قریباً تمام نمبر شار کی عبارت مکتوبات شریف میں موجود ہے
(۳) مثلا بقیہ خمیر والی بات عقلاً ونقلاً بعید بھی نہیں ہے ۔حضور علیہ الصلو ہ والسلام نے
فر مایا "میں اور ابو بکر وعمر ایک ہی طبیعت ہے پیدا ہوئے ہیں" حفرت عبداللہ بن جعفر
رضی اللہ عنہا کو بھی فر مایا" تو میری طبیت ہے پیدا ہوا ہے اور تیرابا پے فرشتوں کے ساتھ
آ سانوں میں طیران کرتا ہے۔"

#### كرامات

حضور جناب مجد والف ٹائی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات وسیرت طیبہ از ابتدائے ولا دت تاوصال مبارک کرامت ہی کرامت ہے۔ تاہم چندا کیے حسی کرامتوں کا ذکر بھی درج ذیل ہے میہ بھی عرض ہے کہ کرامتوں کا ظہور ضروری بھی نہیں ہے ۔ بعض عظیم المرتبت اولیاء مثل جنید بغدادیؓ ہے بہت کم کرامتیں ظاہر ہوئیں ۔ یہی حال انبیاء کے المرتبت اولیاء مثل جنید بغدادیؓ ہے بہت کم کرامتیں ظاہر ہوئیں ۔ یہی حال انبیاء کے

معجزات کا ہموی علیہ السلام کس قدر جلیل القدررسول ہیں گران سے صرف نومعجزات کا ہموی علیہ السلام کس قدر جلیل القدررسول ہیں گران سے مسلم

كرامت: ( بحوالة 'زيدة القامات )

(۱) حضرت امام ربانی کے ایک مرید کوجنگل میں شیر نے گھیرلیا اس نے امام ربانی کو یاد کیا۔ آپ ہاتھ میں عصائے لئے ہوئے نمود ارہوئے شیر کو بھگا دیا اور عائب ہو گئے۔ (۲) جناب محمد کرم شاہ الاز ہری آیت 39 سور الرعد کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں:

حضرت مجد الف مانی رحمة الله عليه نے نگاہ کشف سے ويکھا كه آپ كے دونوں صاحبز ادوں حضرت محمد سعيد اور حضرت محم معصوم على استاد ملاطا ہر لا ہوري كى پیٹانی پرشتی (بدبخت) لکھاہوا ہے۔ آپ نے اس کا تذکرہ اپنے دونوں بچوں سے کیا۔ ان دونوں نے گزارش کی کہ آپ وعا فر مائیں اللہ تعالی ہما رے استاد کی شقاوت کو معادت سے بدل دے حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ الله علیہ نے فر مایا میں نے لوح محفوظ میں ویکھا کہ بہ قضائے مبرم ہے۔اس کو بدلانہیں جاسکتا بچوں نے پھر بھی وعاکیلئے اصرار فرمايا آپُ كوياد آيا كه حضرت غوث التقلين محى االدين عبدالقادر جيلاني قدس سره نے فر مایا کہ قضامبرم بھی میری دعاہے بدل جاتی ہیں۔ تومیں نے با گاہ الی میں دعا کی: ا الله تیری رحمت بوی وسیع ہے۔ تیرافضل کسی ایک پر بندنہیں میں امید وار ہوں اور سوال کرتا ہوں کہ اپنے فضل عمیم سے میری التجا کو قبول فرما۔ ملا طاہر کی پیشانی سے شقی كالفظ مناكر سعيد كالفظ ثبت فرما - جس طرح توني حصرت غوث اعظم كى دعا قبول فرمائي تھی۔ جناب امام ربانی علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے ویکھا کہ ان کی بيثاني سيشقى كالفظ مثاويا كياسعيد كالفظ لكها كميا-

ندکورہ واقعہ تقدیر بدلنے کا ذکر حضرت اما م ربانی " نے مکتوب شریق 217 دفتر اول میں خود بھی بیان فرمایا ہے۔خواجہ طاہر بندگیؓ کا مزار پورانوار لا ہور قبرستان میانی صاحب میں ہے جو کہ مرجع خواص وعوام ہے۔

ر مهل کی ساسب میں ہے ، و سرن واس و واس ہے۔ (۳) ایک شخص نے وصیت کی میراجنازہ مجد والف ٹائی " کی خدمت میں لے جاکرر کھویا ۔ وصیت پڑمل کیا گیا آپ نے توجہ فر مائی مردے کا قلب جاری ہو گیا (زیدۃ المقامات) (۴) وعوت تجدید کا بنیاوی رکن شریعت کی ترویج ہے جس میں آپ نے کمال کامیا بی حاصل کی ہے بھی کرامت ہے۔

(۵) آپ کے کمالات عالیہ کی برکت ہے اور انوار صحبت کے فیض ہے سلسلہ نقش ندیے تھوڑے عرصہ میں ہندوستان میں خوب پھیلا پھر دیگر کئی ممالک میں بھی پھیلئے لگا ترکستان ، شام ،ایران ،کاشغر،توران، بدخشال،خراسان کے چھوٹے بڑے امراء بادشاہ تک آپ کے خلفاء کے مرید ہوئے یہ بھی کرامت ہے۔

(۲) مولانا محمد امین بیمار ہوئے لاعلاج قرار دئے گئے۔ دعا کیلئے عرض کیا اورکوئی کپڑا تبر کا عنایت کرنے کے لئے درخواست کی فر مایاصحت مند ہوگے۔

یہ کیرالبرکت ہے فوراشفاہوئی۔ مریدصادق بن گئے اورخواص میں داخل ہوئے۔
(۷) کل مکتوبات شریف 313+ 99+124=536 ہرایک مکتوب گرامی کرامت
ہے بلکدا کشر میں کئی کئی عنوان ہیں جس طرح قرآن شریف کا ایک ایک لفظ مجز ہ ہے نہ
کدایک ایک آیت ای طرح مکتوبات شریف کا ایک ایک لفظ کرامت ہے کوئی اور ایسا
جملہ لکھ کرد کھائے جیسا کدامام ربانی " نے لکھا اور کوئی اور اینے کسی کمتوب کا اتنا اثر کا بیان

ہات کرے جسقد را چھے ٹمرات آپ کے مکتوبات شریف سے ہوئے اور تا قیامت عارفوں اور علائے حق بلکہ بعض عام فہم مخالف عوام کے لئے بھی مینارہ نور ہیں۔ (۸) آپ مع چندا حباب گرمی کے موسم میں جنگل میں پیدل جارہے تھے۔ گردو غبار بھی بہت تھا۔ سبھی پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ آپ نے آسان کی طرف و یکھا اور پچھ فر مایا ابر کا نگرا معمودار ہوا پھوار پڑی شھنڈی ہوا آئی ابر کا سامیہ ہوا بارش ہوئی۔

کی کتب معتبرہ میں ایسے خوارق وکرامات بے شارمندرج ہیں۔ گراس عنوان پرالراقم مزید لکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ سوائح حیات کا تقاضا ہے کہ کرامت کا الگ عنوان ہواسلئے بندہ حقیر نے چندا کی کامختصر ذکر عرض کیا ہے۔

### طیهمپارک:

قدموز وں اور کامل نازک اندام ، رنگ گندم گو مائل بہسفیدی ، پیشانی اور رخساروں سے نور ہویدا۔ پسینہ بین شدیدگری بیں بونہ ہوتی ۔ جسم پرمیل نہ جما، پیشانی کشادہ ، پیشانی پر بجدہ کا نشان ، پیشانی سے بنی تک سرخ خط کشیدہ تھا، جو ہمیشہ چکتا تھا ، ابر سیاہ باریک کشاوہ آئکھیں سرخی مائل ، لب سرخ ، دہن متوسط ، دندان متصل اور درخشاں ، ریش مبارک بدا نبوہ وشکوہ مربع ، رخسار پر بال تجاوز نہ تھے، موئے مبارک پر سفیدی غالب ، ہاتھ کھلے، انگلیاں باریک پاؤں لطیف ، سینہ فیض مجنینہ پر بالوں کا صرف سیدی غالب ، ہاتھ کھلے، انگلیاں باریک پاؤں لطیف ، سینہ فیض مجنینہ پر بالوں کا صرف ایک باریک چکار کے پیکر تھے۔

## مماثلث موافقت ومطابقت

آنخضرت رسالت آب صلی الله علیه وسلم اورامام ربانی علیه الرحمة کے مابین: ۔ الراقم چندا یک امور کا ذکر یہاں بیان کرنے کی جسارت کر رہاہے۔

(۱) حضور عليه الصلوة والسلام كاذاتى نام احمر صلى الله عليه وسلم اورامام ربانى كالبحى ذاتى نام احمد رحمة الله عليه

(۲) حضورافندس صلی الله علیه وآله وسلم کے دونوں ذاتی مبارک ناموں کے حروف جار چاراورامام ربانی کے نام پاک کے حروف بھی چار ہیں

(۳) نبی الانبیا علی الله علیه واله وسلم کی عمر شریف تریستی سال اور حضرت مجد والف تانی می عمر مبارک بھی تریستی سال ہے

(۳) سیدالرسلین صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی آمہ سے پہلے آپ کی آمہ سے متعلقہ بے شار بشار تیں پیش گوئیاں ہوتی رہی تھیں ۔اسی طرح حضور شیخ احمہ سر ہندی قدس سرہ کی ولاوت طبیبہ سے پہلے ہی بے شار بشار تیں اور خبریں موجود تھیں بعض کا ذکر اس کمترین نے کیا ہے .....

(۵) سرور دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت پورے عرب شریف بلکہ تمام دنیا میں کفروشرک و جاہلیت اور ہرطرف برائیاں ہی برائیاں تھیں۔اس طرح حضور جناب مجدّ والف ثانی نوراللہ مرقدہ کی آمد پرسارے ہندوستان میں ہرطرف کفر ہی کفرتھا ۔اکبر با دشاہ نے تمام اسلامی تعلیمات ختم کرکے کفروالحاد کی اشاعت کی پیقصیل پہلے گذر چکی ہے۔ (۲) آنجناب سیدالانبیا علی الله علیه و آله وسلم کی آله سے کافی عرصه پہلے مدینه شریف کی الله علی موجود نبھی جناب تبع فی نے علائے ربانی سے من کرمدینه منوره کی تعمیر کرائی تھی ۔ اس طرح سر ہند شریف کی آبادی بھی نبھی آپ کی آله سے کافی عرصه پہلے آپ کی یہاں تشریف آوری کا اولیائے کا ملین کو بوجہ کشف پنة ہواتو باشاہ وقت سے بیتھیر کروائی گئی میں سیلے عرض کیا کر چکا ہے۔

(2)سدالبشر عليه الصلوة والسلام في اعلان نبوت عاليس سال كى عمر شريف برفر مايا اور دعوت وارشاد وتبليغ كاسلسله شروع فر مايا اى طرح آپ كى تجديد احيائ اسلام بھى عاليس سال كى عمر ميں شروع موئى۔

(۸) آنحضور صلی الله علیه وسلم نے پورے تیس سال تبلیغ فر مائی اور مجد واعظم علیه الرحمة فریمی سال میں وصال فر مایا نے بھی تیس سال میں اپنامشن کھمل فر مایا ساور تجدید کے آخری سال میں وصال فر مایا (۹) جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی ولا دت طیب پرانبیاء و ملائکہ تشریف لاکر حضرت آمنٹ کومبارک بادی دیتے رہے اور آپ کے کمالات بیان فرماتے رہے۔

ای طرح حضرت مجد دالف عانی قدس سرہ العزیز کی ولا دت پاک پراہنیاء علیم الصلوۃ والسلام اور تمام اولیاء اللہ تشریف لاکر آپ کے والدین خصوصاً ولی کامل عارف اکمل والد ماجد میں کومبارک باددیتے اور مدح بیان فرماتے خصوصاً سیدالا نبیاء مسلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے

(۱۰) رحمته التعلمين صلى الله عليه وسلم كى ولا دت اقدس پر بے ثارار باصات ظاہر ہوئے۔ اى طرح جناب مجد داعظم رضى الله عنه كى ولا دت طيب پر بھى عجيب خوارق ظاہر ہوئے۔ الراقم نے چندا كيك كاذكر كيا ہے (۱۲) حضور عليه الصلواة والسلام شعب الى طالب مين محصور رہے اور مجد دالف ثاتی قلعه گواليار مين مقيدرہے۔

(۱۱) آنحضور سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم شب جمعه کواپی والده ما جده سیده آمنه رضی الله عنها کیطن اطهر میں تشریف لائے اور جناب شیخ احمد فارو تی رحمته الله علیه بھی شب جمعه کیطن اطهر پاک میں جلوه گر ہوئے ( بتیجه فکر کا تب الحروف)

#### چىدالفاظمەحىس

مخزن شریعت معدن طریقت ، شیخ احمد مجدّ و الف ثانی " مضرت عبدا لقدوس گنگو ہی کے خلیفہ عبدالعزیزؒ نے ویکھا کہ ایک فرشتہ آپؓ کے فضائل بیان کرنے میں مصروف ہے (جب آپؓ کی ولا دت طیبہ ہوئی) شاہ ولی اللہ محدث وہلویؓ نے فرمایا حضرت مجدّ والف ثانی کا درجہ بلاشیہ ' ارھاص' کا ہے

(مابنامه مومن لاجوراكست 2005ء)

## شان مجر والف ثاني عليه الرحمة ..

- 1- مفہوم عبارت: خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں غار حراکے نظارے دیکھے۔
  - 2- قيدوبند كاسلسلەنغىت غيرمتر قبە ثابت موا\_
  - 3- بورےمعاشرہ کی اصلاح فرمائی۔ساسی ملکی، ندہبی اصلاح فرمائی
    - 4- جدوجهد سے شیعت زائل ہوئی
- 5- سب سے بڑی علمی خدمت مکتوبات شریف ہیں جو کہ ہدایت کا سرچشمہ ہیں،

حقائق ومعارف،اسرارشریعت،طریقت کاخزینه میں۔

6. عبدالحق محدث وہلوی کوغلط بھی کی بنا پراختلاف تھا جو بعد میں بالکل دورہو گیا تھا اوران کے بینے حضرت مجد لا کے مرید بن گئے تھے۔ (اردودائر ومعارف اسلامیہ) تصانیف عالیہ چندا کیک کا ذکر برائے حصول نجات اخروی اشات الدوق ۔۔
اثات الدوق ۔۔

بزبان عربی اکبری فقنہ کے دوران ریکتاب مبارک کھی۔شاہی فرمان پر حضور رسالت آب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زبان پرلا ناممنوع قرار دے دیا گیا تھا۔اس کے قلمی نیخ دیگر رسالوں کے مجموعے کے ساتھ بعض مقامات پر موجود ہیں۔مثلاً رباط مظہر سید منورہ و حضرت مولا نامحہ صادق محبد دی کا بلی مدیند منورہ و حافظ محمد باشم جان محبد دی ۔ ٹنڈ وسائیں دادو حیدر آباد (سندھ) ۔خانقاہ سراجیہ کندیاں ۔خانقاہ مظہر سید ملی ۔ بیکی بار ادارہ محبد دی۔ کراچی ناظم آبادے شائع ہوئی کھرادارہ سعید سے مجد دیدلا ہور سے۔

2-ردروافض:

فاری میں کھی گئی تنجی ہے جمہ ہاشم جان ٹنڈ وسائیں دادوخانقاہ سراجید کندیاں شریف میں ہیں 1384 ھیں رامپور سے فاری میں شائع ہوئی وسمبر 1964ء میں ادارہ سعید میں جدد میدلا ہور سے بھی شائع ہوئی۔ شاہ ولی اللہ محدث وہلوگ نے اس کتاب کی بہت تعریف کی ہے۔

3-رسالة بليليد:

عربی میں ہے کلم طیب متعلق تحقیقات پر ہاس میں حضور حبیب الله صلی

الله علیہ وسلم کے فضائل ، دلائل ختم نبوت ،قرآن مجید زندہ جاوید مجودہ پر مواد ہے۔قلمی نسخ محمد ہاشم جان محمد ثند وسائیں دادو، خانقاہ سراجیہ کندیاں میں موجود ہیں۔ ناظم آباد کراچی سے 1384ء میں پہلی بارعر بی اردو میں دیگر رسائل کے ساتھ شائع ہوئی 1385ھ میں لا ہور سے سعید بیرمجہ دیدادارہ کی طرف سے اشاعت کی گئی۔

## 4-شرح رباعیات:

قلمی نسخ درج بالامقامات پر ہیں غالبار باط مظہر سے مدینہ شریف میں بھی ہے۔ ۔ادارہ فدکورہ لا ہورنے 1385ھ ش شائع کی۔

### 5-معارف لدنيي

دوسرانام علوم الہامیہ ہے۔ بزبان فاری ہرمضمون کوآپؒ نے معرفت کا نام دیا قلمی نننج ندکورہ مقامات پر ہیں۔حضرت پیرمحمد شاہ احمد آباد (بھارت) کے کتب خانہ میں بھی قلمی نسخہ موجود ہے۔شائع بھی ہوئے ہیں۔

#### 7-ميدامعاد

آپؒ کےعلوم ومعارف پرمشمل ہے۔اکسٹھ مضامین میں اسرار کاخزانہ ہے۔ حقائق کاسر چشمہ ہے تھمی نسخے موجود ہیں ۔کئی بارا شاعت ہوئی۔

## 8-مكاشفات غيبير

قلمی نسخ ہیں رباط،مظہر ہیددیند منورہ میں بھی ہے بھارت میں احمد آباد پیرمحد شاہ کے پاس بھی ہے

# 9-چارمزيدرسائل كام:

اكثر كتب مين مين - قلمى يا مطبوعه نفخ كا پية نهيں چل سكا رساله آواب المريدين - تعليقات عوارف - رساله علم حديث - رساله جذب السلوك -

## 10- مكتوب شريف جلداول دوم سوم :-

سیمعرکة الآراء کارنامہ ہے۔ چندعر بی میں اور سب فاری میں ہیں۔ ہر مکتوب مستقل رسالہ ہے ان سے جتناعظیم الشان انقلاب انگیز دیریاء اصلاح تربیت کا کام ہوا سی مثال ملنی مشکل ہے تصوف، علوم ومعارف، تکات، اسرار کے عالمگیر ذخیرے ہیں ۔ آج تک لاکھوں انسان ان سے فیض یاب ہوئے ہیں۔ خانقا ہوں میں ان کا درس دیا جا تا ہے۔ آپ کے خیالات عالیہ، عقاید حقہ، شریعت طریقت، اخلاق، معرفت، سیاست تا ہے۔ آپ کے خیالات عالیہ، عقاید حقہ، شریعت طریقت، اخلاق، معرفت، سیاست پر گہری نظر اور علوشان کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسرے ہزار سال کے تمام مسائل کا حل ہے تعداد دفتر اول 313۔ مرسل 313۔ بدری اصحاب 313 اصحاب طالوت 313 تعداد وفتر سوم 99۔ بمطابق وفتر سوم 99۔ بمطابق اساء الحیثی 99۔

قلمی نیخ بھی موجود ہیں ۔ عربی ترجے بھی ہوئے اردو بھی ۔ عربی ترجمہ مکہ شریف سے 1316 ھیں شائع ہوا۔ نولکٹور نے پہلی مرتبہ تینوں جلدیں شائع کیں۔ پھر دیگر کئی ناشرین نے جاجی عبدالعزیز دہلوی نے 1290 ھیں اور نو راحمد امرتسری نے 1329 ھیں اور ڈ اکٹر غلام مصطفے خان نے بھی شائع کئے ۔ مکمل ترجمہ سب سے 1329 ھیں اور ڈ اکٹر غلام مصطفے خان نے بھی شائع کئے ۔ مکمل ترجمہ سب

پہلے قاضی عالم الدین علیہ الرحمۃ نے کیا۔ ملک چین دین نے بھی شائع کئے۔ کرا پی سے بھی اشاعت ہوئی۔

دفتر سوم کی تعداد 113 پختم کرنے کا ارادہ فرمایا جو حروف باقی کے اعداد 113 کے موافق ہیں ۔خواجہ باقی باللہ رحمۃ الله علیہ اور باقی میں اشارہ ہے کہ بید کمتوبات قیامت تک رہیں گے۔ پھر مزید علوم جدیدہ ،اسرار غیبیہ ظاہر ہوئے۔ بید کمتوب ملانے سے تعداد 114 ہوگئی۔ (قرآنی سورتوں کی تعداد کے مطابق) ..... جناب شمس بریلوی کھتے ہیں:

مکتوبات شریف کا پہلا دفتر درالمعرفت کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرے دفتر کا تاریخی نام نورالخلائق ہے۔ کا تاریخی نام نورالخلائق ہے۔

ابتدائی کمتوبات شریف میں اپنے روحانی حال ومقام سے متعلقہ حضرت خواجہ محمد باقی باللہ علیہ الرحمۃ اپنے بیشواء کی خدمت میں لکھے گئے ہیں بعض صحائف امرائے جہانگیری کے نام ہیں ان میں شریعت کی تروی کیلئے خاص تا کیدگی گئی ہے۔ایک طویل مکتوب شریف چالیس صفحات پر مشتمل ہے جوصا جزادگان والاشان کے نام ہے۔

بعض خطوط مبارک مرشد زادوں کے نام ہیں۔اسلامی عقاید ونظریات تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔شریعت وطریقت کی ہم آ جنگی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئے ہیں۔شریعت دوالگ الگ شے نہیں ہیں۔

سیتمام مکتوبات شریف آپ کی حیات کے اندر بی مرتب ہو گئے تھے اسلئے الحاقی عبارتوں سے پاک ہیں۔اورشبہ سے بالاتر ہیں۔(اہم نکتہ) بعض مکتوبات قلعہ گوالیار کی قید کے دوران تحریر فرمائے تھے بعض لشکرشاہی میں رہتے ہوئے لکھے گئے۔ یے تصوف کے بلند اعلی موضوع پر ایک جامع اور مبسوط تصنیف ہے۔ شیخ محی
الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ وحدۃ الوجود ہے عوام میں غلط کا ریاں پیدا ہوگئ محیں۔ ان غلط کا ریوں کے خلاف حضرت مجد درضی اللہ عنہ نے شدومہ کے ساتھ قلم المحایا ہے۔ لوگ افراط کی سمت میں بڑھ رہے تھے۔ شریعت کونظر انداز کیا جارہ اتھا۔ حالا تکہ شخ ہے۔ لوگ افراط کی سمت میں بڑھ ردیا تھا کہ اس نظریہ تک چہنچنے کیلئے بڑی صلاحیت فہم کی اکبر نے خود اس بات پر زور دیا تھا کہ اس نظریہ تک چہنچنے کیلئے بڑی صلاحیت فہم کی ضرورت ہے (حال کی بھی ضرورت ہے صرف قال کی نہیں ) سیدنا مجد دالف ثانی قدس سرہ نے وحدت شہودیا مقام عبدیت کی طرف ذہنوں کو موڑ دیا۔ تصوف وطریقت کے ہم سرہ نے وحدت شہودیا مقام عبدیت کی طرف ذہنوں کو موڑ دیا۔ تصوف وطریقت کے ہم

اکبرمخل بادشاہ کی بے دینی وگراہی کے اثر ات آپ نے دور فرماد نے ۔ان رموم کوقابل فرمت فرمایا جوخانقا ہوں میں شریعت سے ہٹ کررائج ہوگئ تھیں۔

سیکتوبات ہندوستان کے علاوہ دیگرتمام اسلامی ممالک میں بھی کمال قبولیت کے درجے تک پہنچ ''ہر چند از دل خیز دبردل ریز د''زبان فاری ہے ۔ علمی ودینی مضامین مصلحان رنگ ہے۔ پندوموعظت میں میں عبارت عامنہم اور سلیس ہے۔

مرت ہے کہ کہ استنبول (ترک) ہے ابھی حال ہی میں بید کمتوبات (متن المبت اعلیٰ فیس کے کہ کہ استنبول (ترک) ہے ابھی حال ہی میں بید کمتوبات (متن المبت اعلیٰ فیس کا غذ پر عکمی طباعت میں شائع کئے گئے ہیں مصنف رود کو ثر محمد اکرام مرحوم کہتے ہیں آج بھی ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی ۔ (ما خوذ: ویباچہ عوارف المعارف کے مصنف شیخ الشیوخ خواجہ شہاب الدین سہروردی شہید علیہ الرحمة ہیں۔

عوارف المعارف مين علوم ومعارف ومسائل شريعت وطريقت كابح بران موجود ہے۔

ضرور فريدے اور فائدہ اٹھاتے::

دفتر دوم کا پیش لفظ مترجم حضرت خواجہ عالم الدینؒ ۔ ناشر ملک چین الدینؒ ۔ ازقلم خواجہ عبدالحی بن خواجہ جا کر حصاریؒ ۔ سے چندالفاظ ملاحظہ فر ماسیئے۔

حرکیر، طیب اور مبارک اللہ تعالی ہی کے لیے ہے۔ اس کے حبیب پاک صلی
اللہ علیہ وسلم ، آپ کی آل ، اصحاب ، واہلیت اور کامل وارثوں اور تمام راہ ہدایت پر چلئے
والوں ، تمام انبیاء ملائکہ پر کامل اور تمام صلوۃ وسلام ہو ...... امام بزرگ ، علائے راخین
کے پیشواء ، مرسلین کی خلعتوں ہے مشرف ہونے والے ، ولایت اصلیہ کے صاحب اسرا
رالی کے مخزن ، متشابہات قرآنیہ کے حقائق کو جانے والے خدا تعالی کی آیات میں سے
رالی کے مخزن ، متشابہات قرآنیہ کے جوان کو امام حضرت شیخ احمد فاروتی رضی اللہ عنہ کے
تیت عجیبہ ، الف اف کی کے مجد و جمارے شیخ وا مام حضرت شیخ احمد فاروتی رضی اللہ عنہ کے
یہ متوبات علوم غریبہ و معارف عجیبہ اور اسرار لطیفہ اور حقائق شریف پر مشتمل ہیں ۔ جن کوآ
ج تک سی عارف نے بیان نہیں کیا بیا تو ار نبوت کے مشکوا ہے مقتبس ہیں .....

(۱) تمام صحا كف شريفه مجدّ دانه شان ومجتهدانه اندازيس ميل-

(۲) مکتوبات سے ثابت ہے حضرت مجد والف ثانی شیخ احمد سر ہندی فاروقی رضی اللہ عنہ ورجہ امامت مقام اجتہا دیر فائز ہیں۔

(٣) كمتوبات شريف مسائل شريعت ،طريقت ،حقيقت ،معرفت برشتمل بين -

(۳) بعض مکتوبات میں مصلحان و مجد داندانداز میں صوفیائے خام کی غلط روش ، ناپسندیدہ افعال پر تنقید فرمائی ہے۔اغلاط کی نشاند ہی کر کے صحح رہنمائی سے نواز ا

(۵)علائے سوء پراظہار تاسف فرمایا ہے اوران کے لئے مشعل راہ بیان فرمایا ہے۔

(١) امراءعلاء صوفياء كومتوجد كما كياب-

(٤) ہندوآ نہیج رسوم سے اجتناب کا درس عظیم دیا ہے۔

(۸) روافض خوارج نواصب ودیگر باطل فرقوں کا بیان کیا ہے۔

(۹) اہلیت نبوت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے فضائل از قر آن وحدیث بیان .

-01267

(۱۰) تبلینی دعوتی اور عام فہم کمتوبات بھی ہیں۔ تعداد دفتر اول 313 دفتر دوم 99 دفتر سوم 114 گر واقعۃ اس میں 124 کمتوبات شریف ہیں۔ دس کمتوبات شریف جمع کرنے والے حضرات کو بعد میں ملے۔ چھے ایڈیش ٹولکٹور میں صرف 122 چھے۔ اور ایک ایڈیشن میں 123 کمتوب شریف نمبر 124 ''حقیقت کعبہ'' پرہے۔

(۱۱) انداز وبیان مختفر بھی ہے اور اکثر بے حدطویل ہے۔

(۱۲) زور بیان اور حال فیضان نسبت فاروقی کے دھارے بدرہے ہیں۔ ہر مکتوب بلکہ ہرسطرے فاہرہے کہ فاروقی رگ جنبش میں ہے۔ غیرت ایمانی جوش میں ہے۔ (جذبہ جہاد صدیقی ہرلجے موجود ہے الراقم)

(۱۳) بعض بے مجھو جاہل حضرات کمتوب 123 کوجعلی قرار دیتے ہیں محض اپنے خیا ل سے ملک حسن علی بی ۔اے جامعی عاشق ابن تیمید وغیرہ ۔ میجعلی اسلئے لگا کہ اس میں مدارج ولایت بارہ امام اورغوث اعظم رضی اللہ عنہم کامقام بیان کیا گیا ہے۔

مثلاً چند جملے ملاحظه بول:

وہ راہ جو جناب قدس جل شانہ کی طرف جانے والے دو ہیں۔ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے اور اصل الاصل تک پہچانے والا ہے.....امتوں

میں ہے بھی جس کو چاہیں اس دولت سے سرفراز کرتے ہیں۔ مگریدلوگ اقل ہیں۔اس راستہ میں واسطہ اور حلول نہیں ۔.....و مرا وہ راستہ ہے جو قرب ولایت ہے تعلق رکھتا ہے تمام قطب، اوتا و، ابدال، نجیب اور عام اولیاء سب ای راستہ سے داخل ہوئے ہیں۔ راہ سلوک ای راہ ہے مراد ہے اس راہ کے راہنما ؤں کے پیشواء اور فیض کا سمر چشمہ حضرت علی مرتضٰی کرم اللہ تعالی و جہدالکریم ہیں ۔اور بیے ظیم الشان مرتبہ انہی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے .... حضرت فاطمہ سیدہ طبیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسنین کریمین رضی الله عنها بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔میرے خیال میں حضرت امیر رضی اللہ عنہ وجود عضری لیعنی پیدائش ہے پہلے بھی اس مقام کی پناہ میں رہے ہیں جیسا کہ وجود عضری کے بعد ہیں۔ جب حضرت امیر طلا کا دورتمام ہوائی عظیم الشان مرتبہ ترتیب وار حضرات حسنین کے سیر د ہوا۔ اور ان کے بعد بارہ اماموں میں سے ہرایک کے ساتھ مرتب و قضیل وار قرار پایا ......جتی که حضرت شیخ عبدالقاور جیلانی قدی سرہ کی نوبت آپنچی ۔ اور منصب مذکوران کے سپر دہو۔ میمرکز حضرت شیخ قدس سرہ کے سواکسی اور کومیسرنہیں ہوا۔ای واسط شیخ قدس سرہ نے فرمایا:

اَفَلَتُ شَهُوُ سَ اَلَا وَلِيُنَ وَشَمُساً اَبَدا عَلَى اُفُقِ العُلَى لَا تَغُدِبُ رَجِم: مواسورج غروب پہلول کا پرنہ سورج ہماراما تدہوا مرجمہ: مواسورج غروب پہلول کا

سمس لیمنی آفراب ہے مراد ہدایت وارشاد کے فیضان کا آفراب ہے۔ چونکہ حضرت شیخ قدس سرہ کے وجود ہے وہ معاملہ جواولین سے تعلق رکھتا تھا شیخ قدس سرہ کے سپر دہوا۔ رشدو ہدایت کے پہنچنے کا واسطہ وسیلہ ہو گئے ..... آگے نزول عیسے علی نبینا علیہ والصلو ق والسلام اورظہور حضرت مہدی علیہ الرضوان کا اشارة ذکر خیر ہے .....

### ایک خاص واقعہ:۔

جب مجد والف ٹانی رضی اللہ عنہ مرض الموت میں تھے اور لقائے خداوندی کا نہایت اشتیاق رکھتے تھے۔ (عمر شریف بھی حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کی عمر شریف کے برابر تریسٹی سال تھی۔ الراقم) تو حضرت غوث الاعظم قدس سرہ تشریف لائے اور فر مایا لوگ میرے اس شعر پر جیران ہیں۔

اَفَلَتُ شَهُوُ سَ اَلَا وَّلِيُنَ وَشَمُساً اَبَداً عَلَى اُفقِ العُلَى لَا تَعْرِبُ

اگرآپ اس کا حال کھیں تو آپ کو کمل شفاء تندرتی ہوگی ۔ حضرت مجد دالف الی " لقائے رب کا شوق رکھتے تھے۔ بہت روئے اللہم الرفیق الاعلیٰ بار بار وردز بان تفافر ماتے طبیب کہدوے " تم لاعلاج ہو' پھرآپ نے زبانی تشریح فرمادی ۔ مکتوب شریف کی عبارت ارشادفر مائی ۔ اور خواجہ محمد معصوم قدس سرہ سے فرمایا ندکورہ شعر کا حال ضرور لکھنا۔ جے پورافر مایا گیا اور جلد سوم میں شامل کیا گیا۔

ا سکے بعد چندون کیلئے وہ ظاہری صحت بھی ملی ۔ جوصحت میں حاصل نتھی ۔ بحوالہ کمتوب نمبر 193روضتہ القیومیہ

اس واقعہ سے ثابت ہوا کہ کمتوب 123 بھی حضرت مجد دالف ٹانی " ہی کے فرمودات وارشادات ہیں اور یہ کلام اس وقت کا ہے جبکہ آپ مدارج علمیا پر فائز تھے۔
سید آ دم بنوری (نامور خلیفہ اور بانی سلسلہ آ دمیہ) شاہ ولی اللہ محدث وہلوی محضرت قاضی ثناء اللہ بانی " تی ارشادات ہج ریات سے بھی مذکورہ بیان کی صدافت

ظاہر ثابت ہے حضرت شاہ غلام علی دہلوئ کے بیان سے بھی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئ جناب مظہر جان جاناں دہلوئ نے بھی تصدیق فرمائی ہے۔

(۱۴) مکتوبات شریف فاری زبان میں تصان کی مقبولیت بہت زیادہ ہوئی۔ای طرح کشف الحجو ب حضرت داتا صاحب متوفی 490 ھاقدس سرہ نے فاری میں کھی تھی کی مقبولیت بہت رہی۔

(۱۵) دوسو کھھ سال تک طالبان حق تعالی مکتوبات شریف کے قلمی نسخوں سے مستفید ہوتے رہے جب پرلیس بنا تو متعدد مطالع نے شائع کئے۔

(١٢) عربي مين ترجيج بهي موع - كتب خانه بغداد مين دوع بي نيخ موجود مين \_

(١٤) جناب علامه مناظراحس گيلاني صاحب كانتجره "مجدّ دييسلسله كي ايك بدي شاخ خالدىيسلىلەكے نام سے عراق وشام وعرب خصوصاتر كى ممالك ميں بہت زيادہ مقبول ہوئی اور ہے نیز آپ کے''مکا تیب طیب''خود براہ راست ان ممالک میں بکثرت پڑھے گئے۔اور پڑھے جاتے ہیں جہاں کے باشندے فاری زبان مجھتے ہیں اور جو فاری سے نا واقف ہیں ان تک آپ کے مکتوبات عربی اور اردوز بانوں میں پہنچائے گئے۔غالبًا روس كرب والے ملآ مراد جومها جر موكر بال داسلاميه سے ہوتے ہوئے بالآخر مكم معظمدرہ یڑے تھے۔ انہوں نے مکاتیب کا ترجمہ عربی میں کیا اور مصری ٹائپ میں چھپ کر سارے و بی ممالک میں پھیل گیا کہ بیرخداداد ہائے تھی کہاس کے بعد حدیث وتفسیر میں جتنی اچھی کتابیں کھی گئی ان میں ایس معتد بہ کتابیں مل سکتی ہیں۔جن میں'' مکتوبات شريف"ك مضامين نقل كئے كئے ميں خصوصاً عصر جديد كى مشہور تفير روح المعانى جو سلطان عبد لحميد خان مرحوم خليفيرك كعبدين كهي كى اس ميس علامه شهاب الدين محمو رآلویؒ نے گویااس کا التزام کررکھا ہے۔ کہ جہاں بھی ذکر کا موقع میسر آنے وہاں'' قال المجد والفاروقی رحمۃ اللہ علیہ' کے نام سے وہ آپ کے خاص نظریات اور جدید تعبیرات کو چیش کرتے ہیں۔ اور بڑے افتحار وناز سے پیش کرتے ہیں۔ اہم مسائل کے تصفیہ میں سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ( بحوالہ

مضمون ہزارہ دوم یاالف ٹانی کا تجدیدی کا رنامہ مشمولہ تذکرہ مجدّ دالف ٹانی مرتبہ مجمد منظور نعمانی مطبوعہ کتب خاندالفرقان کلمصنو 1959ء 28 ص)

(حضرت علامہ قاضی شاء اللہ پانی پی " بھی تغییر مظہری اور اپنی تمام کتب میں محتوبات شریف ہے استفادہ کرتے ہیں اور مسائل کے حل میں اقتباسات پیش کرتے ہیں۔ یہی حال حضرت محد کرم شاہ بھیروی الا زہری کا ہے جو تغییر ضیاء القرآن میں محتوبات شریف کی عبارات نقل کرتے ہیں۔۔۔۔الراقم)

پھراردوتر جے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت مولوی عالم الدین نقشبندی مجددی نے کھل سعادت حاصل کی کئی حضرات نے امتخاب اور خلاصے شائع کئے

غیر مطبوعہ فاری شرح بھی مولانا ضیاء الدین اچکز ائی " کے فرزند مولوی محمد" ساکن قصبہ نواز ضلع قندھار کے پاس محفوظ ہے۔

## مسلمها يك حقيقت:

دورا کبری میں ملامبارک کے دو بیٹے طحد اور زندیق ابوالفضل اور فیضی دین اسلام کی بنیادیں کھوکھلی کرنے میں مصروف مصلح آج ان کے شاگردان رشیدوین کے نام پروین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں مسٹرغلام احمد پرویزی ڈاکٹرفضل الرحمٰن نام پروین میں تحریفات کرنے میں کوشاں ہیں مسٹرغلام احمد پرویزی ڈاکٹرفضل الرحمٰن

مسٹر مسعود سابق ناظم اوقاف کی مجروہ تحریروں سے اہل حق کے دل مجروح ہیں ﷺ مُرِّم اکرم جوسر سید کے ملتبہ فکر سے متعلق ہے نے بھی اپنی کتابوں کے ذریعے اہل حق کو بدنام کرنے کی پوری سعی کی ہے۔ (بحوالہ کتاب مذکورہ مقدمہ'' مکتوبات امام ربانی "متر جم مولانا سعیدا حمصاحب ومقدمہ از حکیم مجرموی امرتسری)

(۱۸) کمتوبات شریف قدی آیات ہیں ....جس دور میں یہ لکھے گئے وہ ہمارے دور سے ماتا جاتا ہے اسلئے خاطور پر ہمارے لئے قلاح کی تعلیم ان میں موجود ہے۔ ان کے متعلق بھی گراہ کن لٹریچر بداعتقاد لوگ بکشرت پھیلا چکے ہیں اور پھیلا رہے ہیں۔ حالا تک کمتوبات کی تحریریں ہمارے لئے بلاشبہ تریاق کا حکم رکھتی ہیں۔

(مترجم مولانا محرسعید مجد دی مرید خاص حفرت نورالحن شاه کیلوی - دارالعلوم نعمانیدلا موریس مدرس رہ حزب الاحناف یس بھی چھسات سار ہے ۔ بطور خطیب دربار حفرت شاہ محم غوث لا موری کام کرتے رہے ۔ پھر مسجد دربار شریف دا تا صاحب ا لا موریس فرائض امامت وخطابت سرانجام دئے ۔ دیبا چداز قلم سکیم محم موی ۔ امرتسری محرم الحرام 1390ھ)

نوث:

(۱) حضرت مجدوالف ٹانی رضی اللہ عنہ کے باعث اسلام کی تروتازگی لوٹ آئی \_نشاۃ ٹانیپشروع ہوئی۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر آخرالز مان صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبین بنایا اور آپ کے دین کی تجدید د بقاوتر و تک کے لئے ہرصدی پرمجد دمبعوث فر مایا گیا گیار ہویں صدی جو کہ دوسرے ہزار کی پہلی صدی ہوتی ہے اس کا مجد دلیعنی مجد دالف ثانی حضرت

شیخ احمد فاروقی سر مبندی قدس سره کومبعوث فر مایا۔اس ز مانے بیں شجر اسلام کی جڑوں کا كانے كے متعدوقتم كے تيشے چل رے تھے۔ مرآت كى كوشش اور بركت سے اسلام تروتازہ ہوا۔ شرک وبدعت کا قلع قبع ہوگیا .....عالمگیر بادشاہ پر بھی آپ کے صاجر ادول اور پوتو ل كى تربيت سے خوب اسلامى رنگ چرا اور ظاہر وباطن كى اصلاح بوئى \_ (ما بنامدزاوراه فيصل آبادصفر المظفر 1425 هـ)

حضرت مجة والف ثاني قدس سره از حكيم تاج الدين احمة تاج عرفاني ما منامه سلسبيل لا بورفر ورى 1968ء ؛ لظم

مرقد بے یہاں آپ کا اک بعد انوار الله رے قسمت ! زے طالع بیدار بالله كه بي آپ شريعت كي عليروار مفکواۃ نبوت کے ہیں تابندہ سے الوار محبوبیت ذات کے بین آپ سزا وار ہر لفظ کمالات و معارف کا ہے شہکار ہیں ان کے کمالات میں ہمرنگ بدابرار آخر کو جھکے خود ہی جہاگر و جہاندار

1 مربند کی وہ پاک زین خط جنت آرام جہاں کرتا ہے اک محرم امرار 2 محبوب غدا حفرت "قيوم و مجدو " منام نی ایم گرای بے "اح" 4 والله كه بين آت شبنشاه طريقت 5 میں ان کے کمالات ولایت سے فزول تر 6 حامل میں کمالات رسالت کے مجدو 7 کیا ان کے مکاتیب مقدی کا ب رتبہ 8 اولاد بھی ہے چکر آیات الہی 9 گردن نہ جھی جن کی سلاطین کے آگے

خاص واقعه: \_ (بغض معاويد ضي الله تعالى عنه كاول سے لكلنا) حضرت مولانا محمر ہاشم مشمی (خلیفہ حضرت مجد داعظم ) سے منقول ہے ایک

نو جوان سادات میں سے تھا۔میرادوست تھااس نے بیان کیا کہ ایک رات حضرت مجد و الف ٹانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کا مطالعہ کر رہاتھا آپ کے ایک جملے پر نظریزی کہ حضرت امام ما لك مضرت معاوية يوبرا كهنا حضرت ابوصديق رضى الله عنه حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہنے کے برابر جانتے تھے جو حد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی الله عنه کو برا کہنے پر تجویز فرماتے تھے وہی حضرت معاویہ کو برا کہنے پر تجویز فرماتے تھے۔ چونکہ میرے دل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کینہ تھا اس لئے میں اس تج مرکود مکھ کریہت آزردہ ہوااور حضرت کے مکتوبات کوز مین پرڈال کرسوگیا شب کوخواب میں ویکھتا ہوں کہ حضرت مجد والف ٹائی عصہ کی حالت میں تشریف لائے ہیں۔اورمیرے کا تو ل کو پکڑ کر فر مارہے ہیں ' اے طفل نا دال تو ہماری تحرير پراعتراض كرتا ہے اورائے زمين پر پھينکا ہے اگر تجھے ميرى تحرير كاعتبار نہيں تو ميں تحمد كوحفرت على كرم الله وجهدك ماس لےجاتا مول"

آپ ای طرح کشاں کشاں جھاوایک باغ میں لے گئے اور اس کے ایک گوشے میں جھے بٹھا دیا اس باغ میں ایک عالی شان عمارت تھی جس میں ایک بزرگ تشریف فرما تھے آپ اندرتشریف لے گئے اور نہایت ادب وتواضع سے سوال کیا انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا۔ اور ملا قات کی پھر آپ ان بزرگ کے ساتھ دوز انوں بیٹھ گئے پھھ گفتگو کی آپ اور وہ بزرگ دور سے میری طرف د کیھتے اور پھھ اشارات کرتے تھے۔ اس کے بعد آپ نے جھے بلا کر فرمایا ' دحضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف فرما ہیں سنو کیا فرماتے ہیں' میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے زبان گوہر الکریم تشریف فرما ہیں سنو کیا فرماتے ہیں' میں نے ان کوسلام کیا انہوں نے زبان گوہر فشان سے فرما ہیں سنو کیا فرماتے ہیں' میں کے ان کوسلام کیا انہوں کے زبان گوہر فشان سے فرما ہیں شنوکیا فرماتے ہیں' میں اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کی نہ نہ رکھنا اور ان

بزرگوں کی ملامت میں ایک حرف بھی زبان پرندلا ٹاس بات کوہم اور ہمارے بھائی ہی جانة میں كدكن نيتوں كے ساتھ مارا تنازع واقع موا۔

پر حضرت مجدد کا نام لے کرفر مایا کہ ان کے کلام کا بھی اٹکارنہ کرنا محض نذكوره كابيان ہے با وجوداس تفیحت کے ميراول كدورت سے پاک ندہواتو حضرت امير رضی اللہ عنہ نے آپ کو تھم دیا کہ اس کا دل ابھی تک صاف نہیں ہوااور تھیٹر مار نے کا اشارہ فرمایا حضرت مجد وصاحب نے زورے ایک تھٹرمیری گدی پرمارا ، تب میں نے اینے دل کو یا ک صاف پایا اور اس جواب خطاب کی لذت آج تک میرے دل میں موجود ہے۔ اور حضرت مجد د کے معارف کے ساتھ اعتقاد بہت زیا دہ ہو گیا تھیٹر کی تکلیف اورسوجن اس کے منہ پرموجودر بی \_ (مینارنور) بحواله\_مجد دالف ثاني ازسيدز وارحسين شاه\_ 2-مينارنورازميان محمراحمه خان آستانه عاليه خالقيه سركودها

3- حضرات القدس وفتر دوم

4-زيرة القامات

### منقبت ازجوا هرمجدويير

كه مون مثاق من يكسر مجدد الف ثاني كا 1 پلا دے ساتیا ساغر مجدد الف ٹانی کا بدے مخصوص ایک جوہر مجدد الف ٹانی کا 2 عوام ان كاشاره عي خاصان في عدم ينانا قطب وغوث اكثر مجدد الف ثانى كا 3 كرامات ان كى بين لاكول جمله عالم ير نه ہوگا کوئی بھی ہمسر مجدد الف ٹانی کا 4 جناب غوث اعظم نے خردی ان کی آمد کی طریقدسب میں ہے بہتر مجدوالف ٹانی کا 5 منا وی شرک کی ظلمت کیا اسلام کو روشن

6 مینوں برسوں کارستہ کرادیے ہیں طے بل میں ہے وجہ اللہ رخ انور مجدد الله الله کا کا (جواہر مجدد مید)

# سیدنامجد دالف ٹانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بعض حضرات کے تاثرات:۔

(۱) حضرت مولا ناعبدالکیم سیالکوٹی قدس سرہ (جو کہ پہلے حضرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمة کے استاد تھے۔ بعد از ال میرید ہوئے اور بلند مدارج طے کئے اور خلیفہ بنے ) انہوں نے آپ (رحمتہ اللہ علیہ ) کی بے حد تعریف فر مائی

(۲) شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ نے دیکھا کہ آنخضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محددالف ٹانی رحمۃ اللہ کے بعض کلام پرمیرے اعتراضات کے باعث مجھ پر ناراضگی فرمارہے ہیں اس کے بعد شیخ عبدالحق" آپ کے مخلص عقیدت مندوں ہیں سے ہوگئے۔

(۳) شیخ فضل الله بر ہان پوریؓ نے حضرت مجد دالف ٹانی قدس سرہ کی مدح میں بہت پچھ کھھا ہے۔

(۴) بعد کے اکابرین کی رائے: حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہاؤی قدس سرہ نے آپ (رحمتہ اللہ علیہ) کے مبارک رسالہ ردروافض کی شرح اکسی ہے۔ جس کا پچھ حصہ مولا تا مفتی مہدی حسن شاہجہانپوری صدر دار العلوم دیو بندا عثریا کے پاس موجود ہے۔

حضرت شاه ولی الله رحمته الله علیه فرماتے ہیں: \_

بيرساله جس كو وحيد العصر فريد الدهر شريعت وطريقت ميس راسخ بمعرفت

چقیقت کے وہ بلند ناصر سنت، قاطع بدعت، اللہ کا روشن چراغ ، اللہ کے دشمنوں پرسیف ملول ، امام وعارف العالم مولا نا شیخ احمد فاروقی ماتر یدی حنفی نقشبندی سر ہندی نے تصنیف کیا ہے .....الل ہند کی گردنوں پر ان کے بہت سے احسان ہیں جن کا شکر مفروری ہے۔ ان سے محبت کرنے والافتحض مومن اور متقی ہے ۔ بغض رکھنے والا فاجر فاس شقی ہے۔ اس دور کے قطب ارشاد ہیں ۔ آپ کی تعظیم اللہ کی تعظیم ہے۔ آپ کے فاس النا مات کا شکر رہیں خدا کے انعامات کا شکر رہیے۔

(۵) حفرت مرزا مظہر جان جانا ل رحمة الله عليه كا مكاففه: (بيه بزرگ شهيد بين ايك رافض في كولى ارئ شهيد بين ايك رافض في كولى ارئ شي حضرت مظهر جان جانات في حضور عليه الصلوقة والسلام كى بارگاه مي عرض كيا دو آپ حضرت مجدة كون مين كيا فرمات بين "سيد الا نبياء صلى الله عليه وآله ولام في ماياد دمثل ايشال ورامت من ويكركيست؟ .... مين في محتوب شريف كى بيد عبارت برهي أنه تعالى وراء الوراء ثم وراء الوراء الوراء الوراء "آپ صلى الله عليه ولم في بهت پندفر مايا اور نهايت محظوظ موئے (كلمات طيبات 77 ص)

(٢) شخ غلام على آزاد بلكرائ : مولانا شخ احد سر مندى الل مندكيك باعث فخر اور حضرت مجددالف افي اور انسان كاشرف المخلوقات مونے ميں روشن دليل -ايسا آفتاب بيل جمر الف اور انسان كاشرف المخلوقات مونے ميں روشن وسئ مثارق ومخارب روشن بين ....ايسا ابركرم جس سے تمام عرب وعجم سيراب بسام ركن و الفنی خزانوں كے خزانچى ....فيض سے تمام زمين و آسان پر ..... بير طليم ركن اور نشان ب ب

(4) نواب صدیق حسن خان مرحوم .... آپ مقامات کی انتها تک پنچ تھ .... کوئی کشف شریعت کے خلاف نہ ہوا اولیاء میں مرتبہ ایسا جیسے انبیاء میں حضور علیہ الصلو ق

والسلام كا\_

(۸) ترکی کے ایک عظیم بزرگ عالم باعمل کی رائے: اللہ کی کتاب اورا حادیث کے بعد کتب اسلامیہ میں ....ان کے محتوب شریف سب سے افضل اور قدی آیات بیں ۔جن کی مثل اطراف عالم میں کوئی نہیں ہے

# حضرت مجدوالف ثاني "بورب كي نظر مين:

الفرقان كے مجد دنمبر 1354 هي مولانا عبدالما جددريا آبادى مفسرقرآن مجيدلكھة بين: يورپ كى نظر بين حضرت مجددالف ان قل مالى حيثيت مبلغ دين كى ب واكثر آرنلد در يو يوگ آف اسلام "بين لكھة بين سنى عالم شيخ احد مجد دنا مى تقيشى عقايد كى تر ديد بين مشهور تھے ..... رفقائے زندان كوانهوں نے مسلمان كرليا انسائيكلوپيديا آف رئيجين \_ "قيد خان بين كي سوبت پرستوں كومسلمان بناليا"

(۱۰) حضرت شیخ احد سر ہندی مجد والف ٹانی "اور ان کے خلفاء برصغیر کی تاریخ بیل نہایت ہی اہم مقام پر دین اسلام کوسنے کروینے کی سازش کا مقابلہ بڑی ہی جرأت پامردی اور کمال حکمت وقد بر کے ساتھ کیا۔ آپ سے کردار اور حکیمانہ افکار نے ملت اسلامیہ کی عروق جاں میں زندگی کی ایک حکیمانہ تازہ لہردوڑ ادی''

(جسٹس پیرمجد کرم شاہ الا زہری جج سپریم کورٹ آف پاکستان 23 فروری 1994ء''اکابرمجدّ دیداز حضرت سیدمجد عاشق حسین شاہ مجدّ دی سجادہ نشین سر ہندشریف ناشر مرکزی انجمن مجدد میہ پاکستان مرزشریف R.B 42 براستہ سانگلہ ضلع شیخو پورہ) (از ڈکٹر پروفیسرمجد طاہرالقادری5 مئی 1994 (بحوالہ کتاب مذکورہ)؛۔ (۱۱) برصغیر پاک وہند ہیں دسویں جمری کا دور بردا پرفتن تھا۔ایک طرف بادشاہ اکبری لا دینیت والحاد اسلامی قدروں کو پامال کر دہاتھا دوسری طرف جاہ منصب کے طالب علاء سو کی سیاہ کاریاں اس میں دخنے ڈال رہی تھیں۔اور تیسری طرف نام نہادہ متصوفین اپنی ہوا پرستیوں کی وجہ ہے اس کی روح کومنے کرتے ہوئے شریعت کو پس پشت ڈال رہے تھے۔ ذوال کے اس انتہائی دور میں اللہ تعالی نے حضرت امام ربانی مجد دوالف ٹائی " کو تجد یدواحیائے اسلام کے کام پرصا در فرمایا۔انہوں نے اکبر کے الحاد لا دینیت کے بت کو پاش پاش کر دیا ظالم ومتکبر حکمران کے سامنے کلہ حق بلند کیا۔ تعلیمات دین کی فالصیت کے لئے جہاد ظلیم کیا۔علاء سوء اور نام نہا در عیان طریقت کے مفاد پرستانہ اور فالعیت کے مفاد پرستانہ اور فالصیت کے مفاد پرستانہ اور فالمین نے الیانہ تھورات کورد کیا۔

نوث: جناب علامه صاحب في بالكل صحيح تحريفر مايا بالراقم الحروف)

(۱۲) جناب بشیراحمد میقی ایم اے پی ایکی وی لا مور لکھتے ہیں: '' حضرت مجد دالف ان "کی وہ گرامی شخصیت ہے جس نے سنت مطہرہ پڑمل پیرا موکر عالمی سطح پر تبلیغ کا فرایندانجام دیا۔ برصغیر میں ظلمت کدہ میں مسلمانوں کے شخص کو ابھارا دوقو می نظرید کو فروغ بخشا جس کے نتیجہ میں مملکت یا کتان معرض وجو دمیں آیا'' (بحوالہ کتاب مذکورہ) فروغ بخشا جس کے نتیجہ میں مملکت یا کتان معرض وجو دمیں آیا'' (بحوالہ کتاب مذکورہ) از پروفیسر سیدخورشید حسین بخاری گورنمنٹ کالج شیخو پورہ:

''اکبر کے دین اللی کی دھجیاں بھیر دیں۔اعیان اسلام کی مدد کی سلطنت مغلیہ کے دوام میں حضرات نقشبند بیرمجد دیا بھی گرانفذر حصہ ہے۔حضرت مجد د کا کلام باتی ہے دوام میں حضرات شریف) روئے زمین پرکسی شیخ نے اپنے سب فرزندوں کوتصرف وقعبہ سے اسقدرا پنامٹیل نہیں بنایا (بحوالہ کتاب مذکورہ)

(۱۴) مکتوبات شریف شہرہ آفاق کتاب ہے۔ آپ کے نواسے نہ تھے اگر ہوتے ایسے محبت فرماتے جیسے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں سے۔ آپ کے پر پوتے شاہ عبدالغنی نے خاندان سادات سے رشتہ کیا (محر منشا تابش قصوری مدرس جامعہ نظام مدرضو یہ)

(۱۵) حضرت مجدّ درضی الله عنه کانام تاریخ کے اور اق میں جمیشہ پوری آب وتاب سے جگمگا تارہے گا۔ بلاشید آپ احیائے اسلام کے علمبر دار تھے۔ (منشاعلی گورنمنٹ ایس ای کا کج بہاولپور)

(۱۲) حفرت مجد دالف ٹانی " نے اصلاح معاشرہ کیلئے شریعت حقہ کوسا منے رکھا۔ بے دینی کاراستہ بند کردیا ۔ (جناب پیر زادہ اقبال احمد فاروقی صاحب ۔181ر بواز گارڈن لاہور)

(۱۷) امام ربانی تکی حیات طیبه کا مطالعه کیا جائے نقشبند بیسلسله کی پوری تاریخ نظروں میں ساجاتی ہے۔حضرت مجد دالف ثانی تئے خون جگر سے چراغ مصطفوی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوروشن کیا (اختر سدیدی مرحوم مدیراعلیٰ روز نامہ سعادت فیصل آباد)

(۱۸) خاک ہندے حضرت مجد دالف ٹانی تنجیبا انقلاب انگیز صوفی پیدائبیں ہوا۔ مسلم کا فرنما کومسلم بنایا۔ مجمی فضا کو حجازی رنگ میں رنگا۔ جو کہ کشاں کشاں آستانہ عالیہ سر ہند شریف حاضر ہوئے۔ (بحوالہ کتاب مذکورہ)

(۱۹) حضرت مجدّ د کے اذ کار سے نہ صرف مشرق بلکہ مغرب کی فضا کیں بھی گونج رہی ہیں (کتاب حضرت مجدّ داورڈ اکٹر محمد اقبالؓ مصنف پر وفیسر ڈ اکٹر محمد مسعود احمد صاحب P.H.D آف سیالکوٹ پرٹسپل گورنمنٹ سائنس کالج نواب شاہ) (۲۰)علامدا قبال کتوبات شریف کا نہایت عقیدت سے مطالعہ کرتے رہے۔ اورخلا صیعض احباب کو کلصتے رہے۔ (کتاب مذکورہ)

اشعار!\_

21 ظلمت کدہ کفر میں ایمان کا مینارہ وہ عالم ادراک میں اللہ کی تکوار وہ صاحب دل صاحب وین صاحب اسرار اس قافلہ شوق کا ہے قافلہ سالار 22 اس خاک میں ہے کہت گزار بدینہ اس خاک ہے بھی نکلا ہے زمزم کا خزینہ اترا تھا یہاں کعبہ (اقدی کا سفینہ سرہند بھی ہے خاتم ہتی کا جمینہ اترا تھا یہاں کعبہ (اقدی کا سفینہ سرہند بھی ہے خاتم ہتی کا جمینہ (پروفیسررکیس احمدلا مور)

## 23 میں فیض لدھیا نوی کے اشعار میں

ینبال میں جن کے ہر نقطے میں وین وول کی تفسیریں جو آئليس بين توره شخ مجدو كي ده تحريري تو کٹ عتی میں پھر جیری غلامی کی یہ زنجیریں اگر تو ان کے محتوبات یر کچھ بھی عمل کرے بدل و بيت بل بجرين "جهاتكير ون" كي تقدرين یہ اللہ والے ہیں کہ پکو ں کے اشارے سے الیں کے نام سے بین المت بیشا کی توقیریں ائی کے وم قدم سے ہند میں اسلام چکا ہے ورود بوار زندال سے بھی کو نی افتی ہیں مجیری امير ي جذبه تبليغ مين حائل نبيس مو تي وہ جاکر و کھیے لے سربند کے روضوال کی تغیریں جوال دنیامی جاہے سر جنت کے مکانوں کی ای غفلت کے باعث مل رہی ہیں اسکو تعویریں ملمان بحول بیشا ہے ٹی کا اسوہ حنہ یہ وہ تدیر ہے قربان جس یہ لاکھ تدیری جو بن حائے خدا کا فیض اس کی سب خدائی ہے (فيض لدهانوي)

# (۲۳) شاہان افغانستان: کابل اور افغانستان کے شاہوں کو شاہوں کو

حضرت مجد دالف ٹانی" نے خصوصی عقیدت وارادت رہی ہے۔

مندرجہ ذیل بادشاہوں کے مقابر خانقاہ عالیہ مجدد میں ہندشریف میں موجود ہیں۔ تیسر اافغان بادشاہ ۔احمد شاہ ابدالی کے پوتے شاہ زمان شاہ کاخوبصورت مقبرہ نواب محمد کلب علی خان ریاست رامپورنے تقمیر کرایا۔

پانچوال افغان بادشاه -شاه شجاع سیدعبدالرحیم المعروف برلاله شاه نقشبندی غازیؓ کا خاص ارادت مند تھا ۔ (بیہ بزرگ کتاب طذا اکابر مجدّ دبیه از حضرت عاشق حسین شاه کے جدامجد ہیں)

آٹھواں افغانستان ہاوشاہ۔شاہ زمان کے پوتے امیر محمد یعقوب خان کا مرقد سفید سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے جو حضرت مجد دیا ک رضی اللّٰدعنہ کے روضہ شریف کے اندر مغرب کی طرف واقع ہے۔

دسوال افغانستان بادشاہ۔امیر حبیب اللہ خان جوخواجہ ضیاء معصوم جلال آبادی گامرید تھا خانقاہ عالیہ مجد دیدیس زیارت کے لئے حاضر ہوا۔اس وقت حضرت سید محمد عاشق حسین مجد دی سر ہندی کے والد سجادہ نشین کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ قبول نہ فرمایا ۔بادشاہ نے فقرامیں تقسیم کردیا۔

افغان جرنیل محمد ظاہر شاہ 1945ء اور 1946ء میں خانقاہ عالیہ سر ہند شریف میں زیارت کیلئے حاضر ہوا۔ جو حضرت شیر آغانورالشائخ صاحبز ادہ عمر مجددی کا

بلى كامريدتها -

(۲۵) پروفیسر یوسف چشتی "کوعلامه اقبال نے اپنے ایک مکتوب میں لکھا'' میں ایک گفته مر ہندشریف مزار پاک پر مراقب رہا۔ حضرت امام ربانی "نے فرمایا'' تمہماری وینی خدمات سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگئی ہیں۔ آپ کی تم پر نظر کرم ہے''

رفت کا عالم طاری رہا۔ روحانی فیض رگ وپے میں جاری ہوا۔ ول میں ساری کا مُنات ہا گئی اس حاضری پراقبالؒ نے وہ اشعار لکھے جن کا میہ مصرعہ بھی ہے ع گردن نہ جھی جس کی جہا تگیر کے آگے

( کتاب حضرت محددٌ اورا قبالٌ مصنف ڈاکٹر محمد صعود احمد کی ایج ڈی پرکسل نواب شاہ آف سیالکوٹ )

1933ء میں انگلتان میں علامہ اقبالؒ نے سیدنا مجد والف ٹانی ٹر پر تقریر کی متحی فی میں انگلتان میں علامہ اقبار فی کرایا تھا۔

1931ء میں روما اور قاہرہ میں جو تقاریر کیس ان میں بھی حضرت مجدّ والف ٹائی "رحمتہ اللہ علیہ کا ذکر خیر فرما تھا۔علامہ اقبال ّا پنے دور کے تمام مسائل کاحل تعلیمات مجدّ دی میں و کیھتے تھے۔

(۲۷) تعظیمی محدہ نہ کر کے تاریخ ہند کا رخ موڑ دیا۔ اکبر کتے کے ساتھ کھا تا تھا اور گائے کے گوبر کی پوجا کرتا تھا بحوالہ کتاب مذکورہ۔

(۲۷) جب آپ کے صاحبز ادے خواجہ محمد سعید المعروف خازن الرحمت قدس سرہ مسجد نوی شریف میں سخے۔ آٹھ مرتبہ بیداری میں حضور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ والہ وسلم

کی زیارت ہوئی ۔خواجہ محمد معصوم عروۃ الوقئی علیہ الرحمۃ فرزند ثالث \_منصب قبولیت حاصل تھا۔ جج پر گئے کعبہ شریف استقبال کوآیا۔ فرمایا کعبہ مجھ سے معانقتہ کرتا ہے۔ اولا د امجادؓ کا کمال بھی فیض کرم اور خاص توجہ امام ربانی ہی ہے۔

کمال ادب عجیب واقعہ: ایک مرتبہ حضرت امام ربّانی "بیت الخلاء میں گئے۔ جب وہا ں بیٹھے تو دیکھا کہ ناخن پر سیاہی کا نقطہ لگا ہے۔ دل میں خیال گذرا کہ میہ نکتہ اسباب کتابت حروف قرآنی ہے ہے۔ اس کے ساتھ اس جگہ بیٹھنا خلاف ادب ہے۔ فی الفور باہر نکل آئے اور ہاتھ دھوکر پھر استنجا کیلئے گئے۔

ۮؚػؙڒۿؙۏؙ

ازامام ربّانی قیم دورانی قطب زمانی حفرت خواجه مجد دالف مانی قدس سره مرروز باشی صائماً برلیل باشی قائماً در ذکر باشی دائما مشغول شودر ذکر بو گریش خوابی جاودان عزّ ت بخوابی در جهان این ذکر جو برآن بخوان مشغول شودر ذکر جو سو د ندار وخفتت ناچار باید رفتت مشغول شودر ذکر جو در گورتنها ما ندنت مشغول شودر ذکر جو جو جو بذکرش سازکن نام خدا آغازکن عمور ذکر جو بوقفل سینه بازکن مشغول شودر ذکر جو توقفل سینه بازکن مشغول شودر ذکر جو توقفل سینه بازکن مشغول شودر ذکر جو توقفل سینه بازکن مشغول شودر ذکر جو تالی با عمل فردانه باشی تا مجل

در پیش قادر لم بیزل مشغول شودر ذکر ہو ہردم خدارایا دکن دل ہائے مگین شادکن بلبل صفت فریاد کن مشغول شودر ذکر ہو مسکین احمد مردشودر جملہ عالم فردشو ودر ہش چول گردشومشغول شودر ذکر ہو

(مابنامه سلبيل لا بورمار چ 1973ء)

يس اول الني نفس كا سركا ثنا جائي فنس تابع بوتو بير وني وثمن دفع

-4 1698

# ارشادات عاليه حضرت امام رباني عليه الرحمة:

1-مشرك كى نجاست سے مراد باطنى خبث اور بداعتقادى ہے

دیتا کہ مردول کو بحدہ کریں۔ بحدہ میں نہایت ذکت ،اکساری اور کمال تواضع وعاجزی ہے۔ اس لئے بیاللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے ( مکتوب 92 دفتر دوم)

4-اولیاء کی محبت تمام سعادتوں کا سر ماہیہ۔ (ایضاً)ان کا وجود کرامت ہے۔اولیاء کی فضیلت خوارق کے ظاہر ہونے میں نہیں۔

5-سالکوں درویشوں کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں۔ان کا لغوی معنی پر قطعاً مدار نہیں ہوتا عام آ دمی کی عقل سے بیہ بالاتر ہوتی ہیں۔( مکتوب33 دفتر سوم)

6- سوال: آدمی با وجود عقل وفر است کے شیطان کا مغلوب کیوں ہوجا تا ہے .......؟
جواب: شیطان سراسر فقنہ و بلا ہے ۔ حق تعالی نے بندوں کے امتحان کیلئے مسلط کیا ہے
اس کو نظروں سے چھپا دیا ہے ۔ اور اس کے احوال پر ان کو اطلاع نہیں دی اور شیطان کو
بندوں کے احوال سے واقف کر دیا ہے ۔ ان کے رگ وریشہ میں خون کی طرح جاری
کیا ہے .... وہ بڑا ہی سعادت مند ہے جواللہ تعالی کی حفاظت سے ایسی بلا کے مکر وفریب
کیا ہے ۔ باوجود اس کے تسلط کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے مکر کو
ضعیف فر مایا ہے ۔ باوجود اس کے تسلط کے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس کے مکر کو
ضعیف فر مایا ہے ۔ اور اس کے فضل کی
احداد کے بغیر (بندے پر) ..... کھاڑنے والا شیر ہے ۔

جواب: 2۔شیطان انسان کی خواہشات کے راہ ہے آتا ہے ....نفس اتمارہ کی مدوسے جو گھر کا دشمن ہے آوئی پر فلب پاتا ہے۔ جو گھر کا دشمن ہے آوئی پر غلب پاتا ہے۔ پس اول اپنفس کا سرکا شاچا ہے نفس تا بع ہو تو بیرونی دشمن رفع ہوجا تا ہے۔

چندمتفرق جملے: -بابت حیات طیب

1. علوم عقلیہ اور نقلیہ کی تعلیم سے فارغ ہونے پرعوام اور طالبان علوم کو ایک مذت تک فیض علم سے بہرہ اندوز فرماتے رہے۔ اس کے بعد حکومت کے دار الحکومت اکبرآبادیش تشریف لے گئے۔

2۔ آپ کے والد ماجد ؒ نے آگرہ ہے آپ کو بلایا۔ واپسی پرتھانسیر کے مقام پر رئیس شہرشنخ سلطان کی وختر بلنداختر ہے آپ کی شادی ہوگئی۔

3 - 1599 - میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ ہے بیعت کا شرف حاصل کی اللہ عنہ میں طریقت کی تمام منازل طے کرلیں .....اور سر ہند شریف واپس آگئے ۔
 4 - اگر چہزاعی عبارتوں کی تشریح آپ نے کردی تا ہم شریبندوں ۔ دراندازوں اور شیعہ حضرات نے جہائگیر کے دربار میں شکایات کیس ۔ گوالیار کے قلعہ میں قید کئے ۔ قید کا واقعہ حضرت مجة دصاحب کیلئے زیادہ ترقیات اور روحانی اصلاح کا باعث ہوا۔

5- رہائی کے بعد تین چارسال تک بادشاہ کے شکر میں رہے۔ تلقین تبلیغ ہدایت کا موقع ملا۔ جہا تگیر کے دل میں صحیح اسلامی جذبہ وجوش پیدا ہوا۔

6- سفر کی تکالف ہے جسمانی ضعف غالب آیا۔ واپس سر ہندآ گئے دے کا سخت حملہ ہوا 10 دسمبر 1624ء کوصال فرمایا۔

7- خدمات ؛ \_اكبرى كيميلائى موئى بدوين اور الحاد كے قلع قمع كے لئے اس وقت كامراء نے جوآپ كمريد بھى تھے بواكام كيا-عوام، جمہورعلاء صوفياء كى اصلاح فرمائى- حضرت مجدو "نے ایسے طریقہ کی اشاعت کی جس کی پیروی شرع اسلام کی پیر وی ہے۔ اس میں انتباع سنت کے اصول وفر وغ بدرجہ اتم موجود ہیں تا پہند بدہ بدعات سے اجتناب شامل ہے۔ صحابہ کرام رضی للہ عہنم کے لباس ،معاشرت ، افکار واشغال ، ہر دم کی حضوری ، محاسبہ ، فیضان ، کمالات ولایت ، کمالات نبقت کی تعلیم وتر بہت سرفہرست ہے۔ آپ نے شریعت کواہمیت دی۔

آپ کا کارنامہر دّ بدعت ہے۔اسلام کا احیاء کیا آپ کےسلسلہ کا فیض جاری ہے۔آپ کا اثر وتعلیم وسلسلہ پورے عالم اسلام میں پھیلا۔

مكتؤبات مجد وعليه الرحمة

کتوبات آپ کی حیات طیبہ ہی جی مرتب ہوگئے۔ دفتر اول۔سب سے مفصل ہے۔آپ کے مرشد نے آپ کے دوحانی کمالات کا اعتراف فرمایا۔
ارباب اقتد ارکوحقیقی اسلام کی رغبت دلائی۔ آپ کے تربیت یا فتہ خلفاء نے برصغیر ،افغانستان ، ترکستان ودیگر ممالک میں لا دینیت کے خلاف تحریک چلائی اور کامرانی نے ان کے قدم چوے۔ ای لئے آپ کومجہ دالف ٹانی دوسرے ہزارسال کے جد دکہتے ہیں۔غرضیکہ آپ نے اسلامی معاشرہ میں انقلاب ہر پاکر دیا۔

کامرانی خدم ہوم ، تاریخ اسلام جلد دوم ،مصنف ڈاکٹر غلام جیلائی مخدوم اور پروفیسر اسرال کاموذمنہوم ، تاریخ اسلام جلد دوم ،مصنف ڈاکٹر غلام جیلائی مخدوم اور پروفیسر اسرال کے خان بخاری)

# متفرق احوال مجد والف ثاني عليه الرحمة

معدد وے چندہتیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے سینے انقلابات کے خزیے

ہوتے ہیں۔ اور جو صرف اپنے فقر ودرویثی کی قوت سے سلطنون کے دھارے پلیٹ دیتے اور شہنشا ہوں کے رخ بدل دیتے ہیں۔ مجد داعظم حضرت شیخ احمد سر ہندی رحمتہ اللہ علیہ انہی ہستیوں میں سے ہیں۔

برصغیر ہندوستان میں اسلام پر اہتلاء آزمائش کے بوے کڑے مرطے آتے اللہ بیں۔ بیساری بلا ئیس ہمیشہ غیر مسلموں کی طرف سے نازل ہوتی تھیں ..... جلال اللہ بین اکبر مخل کڑی کا وہ پہلا نام نہاد مسلمان بادشاہ تھا جس نے اسلام اور مسلمانوں پر قیامت توڑی۔ اکبر ہر فد ہب کا احتر ام کرتا تھا لیکن اسلام کا تمسخی مفتحکہ اڑا تا تھا۔ جابر شہنشاہ کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوتی تھی۔ اکبر محبد میں ڈھا تا اور ان کی جگہ مندر بنوا تا تھا۔ کسی کو احتجاج کی جرائت نہیں ۔ سر ہند شریف سے ایک مردموش کی قرائت نہیں۔ آواز الجری۔ اور اس نے شہنشا ہیت کے ایوانوں میں زلز لے بیا کردئے میآ وازشخ احمد مرہندی علیہ الرحمة کی تھی۔

صرف زبان وقلم سے جہاد کر کے سیٹابت کردیا کہ مون ہے تو بے تیخ بھی اڑتا ہے سپائی

بالآخر خود کو سجد ہے کروانے والی شہنشا ہیت خود اس درولیش کے قدموں میس
سرنگوں ہوگئی۔ بیاسلئے ہوا کہ آپ کا جہاد صرف اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
لئے تھا۔

ستم ظریفی یہ ہے کہ اکبر کے دین میں علمائے سُو اور نام نہادصوفیاء جو ق در جو ق شامل ہوئے ..... حضرت مجد و ن نے افتدار کا تختہ نہیں الٹا گرسلطنت کی کا یا پلیٹ دی سسا کبرنے کفر الحاد وار تدادی تظیموں اور تحریکوں کے جو نچ بودیتے تھے وہ مخل سلطنت کے خاتمہ پر آنے والی غیر مسلم فرنگی حکومت کے کام آئے اور خود ہندو قیادت نے بھی فرنگ کے زیرسا میدان زہر میلے ہیجوں کی آبیاری کی میسکولر ہندوقو میت کی تغییر ہوئی۔جس کے جھنڈے انگریز عہد میں گاندھی اور نہرونے بھی لہرائے مسلمانوں نے خاتمہ کی تھائی محبد واعظم نے مسلم قومیت کا نظر بیددیا۔ جو ہالآخر نظریہ پاکتان میں ڈھل گیا۔

محسوں سہ ہوتا ہے کہ آج پھر کسی مجد والف ٹانی رحمتہ اللہ علیہ کی ضرورت ہے ہماری خوش قتمتی ہے کہ ان کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہے۔اوران تعلیمات کی بنیا دیر تحریک برپا کی جاسکتی ہے۔

نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو گیا۔اللہ تعالی ہر زمانے میں ایسے لوگ پیدا کرتا رہا جو دین کی امانت کے حامل اورمحافظ ہوں ....اس کا نام تجدید دین ہے۔ بمطابق حدیث شریف کوئی صدی محبد دے خالی نہیں ہوتی۔

اسلام کے ہزاراوّل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند نے بہت نمایاں
کارنا ہے انجام دیئے۔ ہزارہ دوم میں امام ربّانی مجدّ دالف ثانی " نے تجدید وحفاظت
ماحیائے شریعت کے جوعظیم کارنا ہے انجام دی وہ اسلام کی تاریخ میں خصوصی امتیازی
شان رکھتے ہیں۔ اس لئے امام ربّانی کالقب مجدّ دالف ثانی "مشہور ہوگیا۔ اوراقصائے
عالم میں مشہور ہوا۔

عمرشریف جالیس سال تھی جب تجدید کی مہم کا آغاز فرمایا۔وصال 63 سال کی عمر میں 28 صفر 1034 ھ کو ہوا۔ آخری وقت تک نماز باجماعت ادا فرماتے رہے۔ آپ کاروش کردار ہر پہلو سے مسلمانوں کیلئے مشعل راہ ہے۔ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آج بھی مسلمان ایک انقلاب آفرین تحریک بر پاکر سکتے ہیں۔ آپ نے فقر دردیثی کی قوت سے شرک کے طوفان کاروکا۔

#### نو ث

جھے آج منگل 24رجب شریف 1426ھ کو روز نامہ جنگ لا مور جمعتہ المبارک 28صفر المظفر 1421ھ دوجون 2000ء کا صرف ایک ورق اقراء ملاجس پر''عاشق رسول مولا نااحمد رضا خان بریلوئ 'تبلیغ وین ۔۔۔۔۔ وقت کا سب ہے اہم تقاضا اور مجد داعظم حضرت شیخ احمد سر ہندی الف ٹائی ۔۔۔۔ تین اہم مضمون ہیں ۔الراقم نے انہی ہیں سے مذکورہ مضمون کی تلخیص قلم بندگی اس کے لکھنے والے جنا ب مولا ناجمیل اطہر سر ہندی ہیں ۔

نوٹ:\_

ہمارے ہاں آج متحارب سیای گروہوں میں جومحاذ آرائی پائی جاتی ہے۔اس میں حفرت مجد درضی اللہ عنہ کا روش کر دارخصوصی طور پر رہبر ورا ہنما ہے۔اب بیالگ بات ہے کہ ہم اس عظیم کر دارے کوئی سبق حاصل نہ کریں۔ (مفہوم ارشاد جناب جمیل احماط ہرسر ہندی۔ایک چھوٹے اخباری بوسیدہ ورق ہے)

## سيدنامجة دالف ثاني رضى الله عنه ورحمته الله عليه

کے بارے میں ڈاکٹر قاری حافظ علامہ محمد اقبال صاحب دامت برکاتہم العالیہ صدر شعبہ اسلامیات زرعی بور نیورٹی فیصل آباد کے ملفوظات وارشادات: المام اعظم ابوصد فیقة المام ربّانی "کی نظر میں:۔

حضرت امام ربّانی قدس سره فقه میں امام اعظم کے مقلد تھے .... آپ نے علم و فضل وفراست وبصیرت مکا شفه مشاہده اور نیابت وراشت نبق ت کی ہمہ جہت روشنیوں

یس بیراستہ اختیار کیا تھا۔۔۔۔۔اہا م اعظم اہام اجل اور پیشوائے اکمل قرار دیتے ہوئے راستہ اختیار کیا تھا۔۔۔۔۔اہام اعظم اہام اجل پیشوائے اکمل قرار دیتے ہوئے ان کے فضائل اس طرح بیان فرماتے ہیں: ترجمہ 'ان بزرگ ائمہ جبتدین میں سے بزرگ ترین اہام اجل پیشوائے اکمل اہام ابوحدہۃ کے بارے میں کوئی کیا لکھے کہ آپ انکہ جبتدین میں سب سے زیادہ عالم پر ہیزگار اور متق تھے۔خواہ شافعی ہویا مالک یااحد بین میں سب سے زیادہ عالم پر ہیزگار اور متق تھے۔خواہ شافعی ہویا مالک یااحد بین خبل (رضی اللہ عنہم) اہام شافعی فرمایا کرتے تھے تمام فقہا ابوحنیفہ کے عیال ہیں۔ مبداء معاد)

(ایی عبارت مکتوبات شریف میں بھی ہے۔الراقم الحروف) منقول ہے کہ امام شافعیؒ جب امام ابوصنیف ؒ کی قبر کی زیارت کیلئے جاتے سے تو اپتااجتہا دترک کردیتے اپنی رائے رعمل نہ کرتے .....

حضرت امام ربانی نے اپنے صاحبز ادگان خواجہ محمد اورخواجہ محمد معموم کے نام ایک طویل مکتوب میں امام اعظم کے فضائل و کمالات آپ کی فقہی بصیرت اور اجتہادی فہم وفراست کا ذکر کیا ہے۔

جنہوں نے تقوی پر ہیزگاری کی برکت سے اور متابعت سنت کی بدولت اجتہا دوا شنباط میں ایسا بلند درجہ پالیا ہے کہ دوسرے اس کو سمجھنے سے عاجز وقا صر ہیں۔اوران کے دقیق معانی پر منی مجمہدات کو کتاب وسنت کے مخالف جانتے اور آپ کو آپ کے ساتھیوں کو اہل لرائے سمجھتے ہیں .......( مکتوب شریف 55 دفتر دوم)

....معلوم ہوا کہ کمالات ولایت کو فقہ شافعیؓ ہے اور کمالات نبوت کو فقہ حنی سے مناسبت ہے۔ اگر بالفرض اس امت میں کوئی پیٹیبرمبعوث ہوتا تو وہ فقہ حنی کے

مطابق عمل كرتا ( مكتوب شريف 282 دفتر اول)

رجمہ: 'کل جب حضرت عیے علی بینا علیہ الصلوۃ والسلام نزول فرما کیں گے تو وہ ام اعظم ابوضیفہ کے فدہب پیمل کریں گے۔خواجہ محمد پارسا نے فصول ستہ میں یہی بات فرمائی .....امام اعظم کیلئے یہی بزرگی کافی ہے .....ووسری سوبزرگیاں اس ایک بزرگ کے برا رنہیں ہوسکتیں' (مبداء معاد)

شبهات واعتراضات:

مثلاً ایک نبی اپنی نبوت کے باوصف کسی امتی کی تقلید کس طرح کرسکتا ہے؟ ۔۔۔۔۔جواب ۔۔۔۔۔حضرت روح اللّٰہ کا اجتہا داما م اعظم ؒ کے اجتہا دکی طرح ہوگا۔۔۔۔۔مطلب نہیں ہے کہ آپ '' حنفی ند ہب کی تقلید کریں گے۔۔۔۔۔( کمتوب شریف 55 دفتر دوم) نوٹ:

بینا کاره کا تب الحروف بعض مکتوبات شریف کی تلخیص (حصد دوم) ذکر خیر (4) میں اس موضوع پر مختصراً لکھ چکا ہے۔ یہاں مزید وضاحت کیلئے ذکر خیر شریف مصنف خواجہ محبوب عالم سید دی قدس سره کی عبارت ملاحظہ فرمائے۔

حضرت خواجہ سائیں تو کل شاہ مست انبالوی علیہ الرحمۃ نے فرمایا ..... گرامام اعظم کے مقابلے میں کسی کا بھی علم نہیں ۔ ایک وقعہ ہم مراقبہ میں تھے ہم نے ویکھا ایک بہت بڑا حوض ہے جس کا پانی سبزرنگ کا ہے اور بہت ہی گہرا ہے ہم نے بہت ہی خوطے لگائے اور بہت ہی زور مارا مگر اس کی تہ کا پیتہ بالکل نہ لگا پھر ہم نے ویکھا کہ اس حوض میں سے پچھ نہریں نکلی ہیں ..... ہم نے پوچھا یہ س کا حوض ہے؟ کہا بیامام اعظم کے علم کا حوض ہے .... باقی حضرت اماشافع محضرت امام احمہ بن ضبل اور حضرت امام مالک کے علم کے حوض بھی ہم نے دیکھے وہ پاس پاس ہی تھے۔ گووہ اپنی مقدار کے لحاظ ہے بہت بڑے ہیں مگراس حوض کے مقابلہ میں بہت چھوٹے نظر آتے ہیں ۔۔۔۔۔ بیام محری کی نہر ہے بیام ابو یوسف کی ہے بیاما م زفر کی ہے ۔۔۔۔۔ چونکہ حوض کا پانی سبز رنگ کا تھا اسلئے ہم نے بچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام شریعت کا نورادھ ہی آگیا ہے'' (باب پنجم فصل دوم ۔ ذکر خیر )

(٢) اب پير ۋاكٹر صاحب موصوف كے بيان كى طرف توج فرمائے:

مسلک امام ربّانی" ۔ نبی کریم صلی اللّہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت ،صحابہ کرام " کا احرّ ام ،تقلیدائمہ مجتہدین اورامام اعظم اولیائے کرام کا وسیلہ اوران سے استمد او کے بار ہے ہیں نوٹ: بید کمترین اس بارے میں تفصیلا مجوالہ کمتوبات شریف لکھ چکا ہے تا ہم جناب پروفیسرڈ اکٹر صاحب موصوف کے چندار شاوات قلمبند کئے جاتے ہیں۔

''اس موضوع پرغوروخوض وقت کی اہم ضرورت ہے۔۔۔۔۔ تا کہ خالص اسلا می تعلیمات سامنے آئیں۔

اہل اسلام ہمیشہ سے قد جاء کم من اللہ نور اور سراجامنیرا کا مصداق نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کو سجھتے ہیں۔ ان آیات اور قبل انسما انیا بیشر مثلکم کی تطبیق اس طرح
کی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا جم پاک بشری اور آپ کا جو ہر پاک
اور حقیقت طیبہ نوری ہے۔ امام ربّانی " کے مبارک ارشادات جمہور سلف کے ای طرز قکر
کے آئینہ دار ہیں بلکہ آپ کی تحریروں ہیں ایک منفر دعلمی شکوہ نظر آتا ہے۔ مکتوب
کے آئینہ دار ہیں بلکہ آپ کی تحریروں ہیں ایک منفر دعلمی شکوہ نظر آتا ہے۔ مکتوب
مار دفتر سوم کی عبارت کا ترجمہ الراقم پہلے لکھ چکا ہے۔

مكتوب شريف 64 دفتر سوم مين نبي اكرم صلى الله عليه وسلم كوصرف بشرسجه

والوں کو مجوب و مشکر قرار دیتے ہیں ' دحقیقی علم ہے محروم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے آپ کو باقی تمام انسانوں جیسا تضور کرتے اور آخر کار مشکر ہوجاتے ہیں' مسلی حضرت امام ربّانی '' کے ارشادات ہے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری ملکی اور بشری صفات کا جامع بنایا ۔۔۔۔۔ای جامعیت کو حقیقت محمد ی کہتے ہیں۔

احرّا محابه كرام إ

اس بارے میں تمام مکتوبات شریف کی عبارتیں الراقم اپنے اپنے مقام پرلکھ چکاہے جناب ڈاکٹر محمد اقبال صاحب تحریر فرماتے ہیں

امام ربّانی "نے حضرات شیخین کریم" کا ذکران کے القاب سے کیا ہے ان کے اسائے گرامی (ابو بکر وعررضی اللہ عنہما) نہیں لکھے۔اس بات سے خلفائے راشدین اللہ علی سبق ملتا ہے کہ ان کا ذکر القاب سے کیا جائے اور ضرورت کے لئے حسن اوب کا ایک عملی سبق ملتا ہے کہ ان کا ذکر القاب سے کیا جائے۔ کے بغیران کا نام نہ لیا جائے۔

( بحواله مكتوب شريف 17 دفترسوم )

تقلید ائمہ مجتمدین .....ائمہ مجتمدین نے قرآن وسنت سے اخذ کردہ اصول واحکام کی روشی میں انسانی زندگی میں پیش آمدہ مسائل کوحل کرنے کی کوشش کی چونکہ کو مشش بحرحال انسانی کوشش تھی اسلئے تعبیر نصوص میں جزوی اختلافات بھی بیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کی بنیاد پرائمہ کومطعون کرتایاان کی تقلید سے نکل جانا امار تانی سے خزوی جزنہیں پہنچتا کہ وہ مجتمدین کی رائے کے خلاف جائز نہیں تھا۔ بین کی رائے کے خلاف

کتاب وسنت ہے احکام نکا لے اور ان پڑھل کرے'' مکتوب شریف 286 دفتر اول۔ .....امام ربّانی'' کے ارشادات سے بیدا ندازہ لگایا جاسکتا ہے تمام ائمہ مجتهدین برحق تھے۔امام اعظم مجاطور پر سرتاج فقہائے امت ہیں۔ان ائمہ کی تقلید

ضروری ہے۔اوراس سے نظنے کا نتیجہ اسلام سے نکلنا ہوسکتا ہے۔

اولیاء کرام کاوسیلہ اوران سے استمد او:۔

''…..خاتم النبین صلی الله علیه وآله وسلم کی بعثت نبوت کا سلسله کمل اور منقطع ہوگیا تو روحانی ضروریات کی تکمیل اولیائے کرام رضوان الله علیم سے وابسته کردی گئی۔ اولیائے کرام کی روحانی مدد سے دین وونیا مشکلیس آسان ہوتی ہیں …..اولیائے کرام کے فیوض برکات کے ذکر سے حضرت مجدّ دالف ثانی ''کے مکتوب اور کتا ہیں بھری پڑی ہیں۔ (مقالات اسلامید از پروفیسرڈ اکٹر قاری محمدا قبال صدر شعبہ علوم اسلامید زرعی ہور نیورٹی فیصل آباد۔ اشاعت رہے الاول 1214ھ)

حضرت شیخ مجدّ د الف ثانی رحمته الله علیه بحواله "اکابرین تحریک پاکستان مصنف محمطی چراغ \_سنگ میل پبلی کیشنز \_لا مور 1990ء ر ہائش مصنف A-1 کرم آباد و حدت روڈ لا مور)

## اس كتاب ميس (100) حضرات كاذكرب

(100) حضرات میں سے سرفہرست پہلے نمبر پر حضرت مجد والف ٹانی علیہ الرحمة كاذكر جميل ہے۔ متفرق چندہاتيں:

1- اكبرنے حكم وے ركھا تھا كەخطبات ميں .... مجمدرسول الله كى بجائے اكبر

ظيفة الله يرهاجات-

2- اکبر کے نورتن اور فدہبی مصاحبوں بالخضوص ابوالفضل اور فیضی نے آگاہ کر رکھا تھا فدہب کا مدار روایت پرنہیں بلکہ محض عقل پر رکھا گیا ہے۔علماء مُونے تو احادیث بھی گھڑنی شروع کر دی تھیں۔ واڑھی منڈ وانے کے متعلق بھی ایک حدیث نکالی۔ اکبر قرآن کا منکر ہوگیا تھا شراب حلال ..... آفتاب کی تعظیم کا تھم دیا تھا ..... ہرشعبہ معاشرت میں غیراسلامی امور داخل ہو گئے تھے۔

3- ابوالفضل نے اپنی بے نقط تفییر کیلئے حضرت مجد والف ٹانی " سے رہنمائی ماصل کی آپ نے چند نکات کی تشریح وتو شیح اس خوبی اور علیت کے ساتھ لکھی کہ فیضی اور اس کی مجلس کے علماء پڑھ کر چیران رہ گئے تھے۔

4- حضرت مجد والف ثانی " نے اسلامی حکومت کی کمز ور ہوتی ہوئی بنیا دوں کو انسر نومضوطی بخشی .....اسلام کو پھر ایک بار زندہ وتا بندہ کیا ....مسلمان کے لئے دین اسلام اور قرآن مجید کے باہر کوئی راہ ہی نہیں ہے۔

5- اجمیر شریف بین آکرخواجہ بزرگ خواجہ معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ یہاں پرآپ کو مزار کا قبر پوش بطور تبرک پیش کیا گیا۔ آپ نے بیقبر پوش ایک مبارک اور مقدس مجھ کر محفوظ کرلیا اور نہایت اوب کے ساتھ وصیت کی کہ چونکہ بیلیاس حضرت خواجہ کے بہت نزویک رہا ہے اسلئے میرے گفن کیلئے سنجال کر رکھا جائے۔ جائے۔

6- حضرت محبة والف ثانی " كو برعظیم پاك و منديس سے پہلے اور براے مصلح كا درجہ دیا جاسكتا ہے .....انہوں نے اپنی قربانیوں سے باوشاہ وقت كے خلاف

دین اسلام کی حفاظت کیلئے کام کیا۔ قبر سلطانی کی پروانہ کی اپنے اجتہادی اور مجددانہ اقدام سے سپے دین اسلام کو تقویت بخشی اور مسلمانان ہند وستان کے اسلامی اور جداگانہ شخص کو برقر ارر کھنے کیلئے انہیں ایک لازوال اور عظیم قوت بخشی سیحے معنوں میں سرماییات کی نگرمیانی کی۔علامہ اقبال جمی بہت متاثر ہوئے۔

اسلام کواتنام ظبوط اور توانا کردیا که اس کی اصل روح ایک بزارسال تک زنده ره عمتی ہے اس لئے انہیں محبد والف ٹانی " لیعنی دین کوایک بزارسال تک زندہ رہنے کی تقویت بخشنے والا کہا جاتا ہے۔

# سیدنا شخ احمد فاروتی قدس سره العمد کے شب وروز کے معمولات متعلقہ ارکان اسلام اوروظا کف وغیرہ:۔

آپ ہمیشہ سفر ہو یا حضر موسم گر ماہو یا سر ما بعد نصف شب بیدار ہوتے دعا کی سنونہ پڑھتے پہلی آیات 1 تا 3 سورۃ انعام کی پڑھتے ۔وضو کے دوران ہرعضو دھوتے وقت دعا کیں پڑھتے وضو کے بعد کلمہ شہادت اور سورۃ القدر بھی پڑھتے اعضاء کپڑے سے صاف ندفر ماتے ۔

کپڑے سے صاف ندفر ماتے ۔۔
سید الاستغفار کا ور دمجھی فر ماتے :۔

بعدازنماز اشراق دعائے استخارہ بھی پڑھتے نے افل اور اوابین بھی۔ (فرض نمازیں توبا جماعت ہی ہوتیں) مسنون دعاؤں کا ور دہوتا۔ سورۃ توبہ کی آخری دوآیات بھی سات سات ہارہج وشام ۔ دعائے مغفرت برائے امت مرحومہ فرماتے ۔ بیجے فاطمہ ہرنماز کے بعد پڑھتے دوگانہ تحیۃ الوضو تحیۃ المسجر بھی ادافر ماتے ۔ سفر حضر میں سقت مح كده دغير موكده بمحى ترك نه فرماتے مرف فرضوں پر بى قصركرتے۔

برروز بعدنماز تبجديانج سوبار كله طيبه يزه كرايخ مرحوم بجول مجمعيك محمد فرخ ام كاثور كى ارواح كو بخشے تھے۔آپ نے فرمایاان كى ارواح روزاند بوقت تبجد ميرے اردروپیش رہتی ہیں ۔ ملائکہ کوبھی اواب میں شامل فرماتے ختم حصن حصین سے بلیات کا دفع فرماتے۔ تلاوت فرماتے کمبی قر اُت نماز میں ہوتی کلمہ طعیبہ کی تکرار فرماتے کسی متحب كو بجالائے ميں معمولي امر نہ بچھتے۔ "مستحب اللہ كے نزويك پسنديده امر ب فرض تماز جماعت کے بغیر بھی ادانہ فر مائی قلبی مرض کے ہوتے ہوئے ہر عبادت بے فائدہ ہے تو بہ کرنا واجب اور فرض عین ہے۔ملغوظ شریف تین سخت گنا ہوں پرعذاب شدید کی وعید ہے۔(۱)غیبت (۲)سامنے طعنہ دینا یعنی برا کہنا (۳)جمع مال كرص \_ بحواله سورة الهمزة وسورة قريش برائ امان - بربلا ومصيبت كيلي بهى -رزق کیلیے بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ کا فرون اور اخلاص (فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے ) خلاصہ حدیث: صحابہ کرام مورة العصر بڑھے بغیر ایک دوہرے سے جدانہ

سفرجاتے وقت آخری پانچ سورتیں پڑھنا (حفاظت کا قلعہ ہیں از آ فات ہر قتم )خصوصاً معوذ تین کی بہت فضیلت ہے۔آ داب بیت الخلاء کا لحاظ رکھتے۔آ داب وضوکا بھی۔ ہروضو کے ساتھ مسواک لازمی فرماتے۔

مریدوں کو کتب فقہ کے مطالعہ کی تاکید فرماتے'' گوشہ تنہائی میں کلمہ طیب کی تکر ارسے محظوظ ہوں'' بھی بھی سورۃ لیسن اسی اسی (80-80) مرتبہ دن رات میں پڑھ لیتے تھ چارکعت سقت زوال بھی ترک نہ کیں۔ بمطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (جواھر مجدّ ویہ) محمل نماز ظہر کے بعد چار کعت سقت زائد بھی ادا فرماتے۔ وتروں میں قنوت حنفی شافعی جمع کر کے ادا فرماتے تھے۔ ہروقت ہر کام سے قبل اور بعد وہ دعا کمیں پڑھتے جو کتب احادیث میں وارد ہیں۔

جب آپ تماز ادافر ماتے ویکھنے والے دیکھ کرفریضتہ ہوجاتے۔ بعدادائے جعد صلواۃ ظہر پڑھتے ۔ فر ماتے شرائط جعد بقول بعض فقہی ائمہ اس وقت نہیں پائی جاتیں ۔ نماز جعد کی ادائیگی اس طرح فر ماتے جیسے علمائے حنفیہ نے فر مایا ہر سال اعتکاف بھی فر ماتے ۔ شب جعہ کومع اصحاب حلقہ کرکے درود شریف پڑھتے

عشرہ ذوالحجہ میں حجامت نہ بنواتے۔ نمازتر اور کے میں ہر جار کعت پرتین بارسی اوافر ماتے تھے۔ بعداز ظہر ہمیشہ تلاوت بھی فرماتے ..... ہر کام سے قبل استخارہ فرماتے (درج بالا اورورو وظا کف اللہ تعالی ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے آمین ۔الراقم)

آستاندعالید تجد دید مرہند شریف (نظم ومنقبت)
(از حمید لکھنوی ۔ ماہنامہ سلسبیل لا ہور جولائی 1964ء)
سرورافز افضا سرہندی معلوم ہوتی ہے ۔۔۔۔۔
یہاں کی زندگی میں زندگی معلوم ہوتی ہے
فضامعمور ہے کیا حسن کے جلووں کی کثر ت ہے
ہراک ذر ہے کو جیسے آگہی معلوم ہوتی ہے۔۔۔۔۔
یہاں کا ذر ہو در ور در در در الم حدر کی روحانی

سکون قلب کی سی خامشی معلوم ہوتی ہے تجلی ضوفکن ہے بالیقین ماہ رسالت کی ..... کدون میں جاندنی چھٹلی ہوئی معلوم ہوتی ہے تقرف ب پرطینت کا تجلی بے بیسنت کی جھلک بالکل دیاریاک کی معلوم ہوتی ہے و بی جمعیت خاطر و بی انوار کی بارش..... مدینے کی ی جیسے حاضری معلوم ہوتی ہے زمیں ہے آسال تک موجز ن ہور کا دریا فضامیں روشنی ہی روشنی معلوم ہوتی ہے سكون قلب مضطرب نشاط روح يرورب حقیقت میں یہ جنت کی گلی معلوم ہوتی ہے سروروكيف سےازخود ہوئی جاتی ہیں بندآ تکھیں پہنچے ہی یہاں کچھ نیندی معلوم ہوتی ہے....

(ایک طویل مضمون بعنوان حضرت مجدّ والف ٹانی قدس سرہ النورانی مصنف تھیل احمد مجدّ دی ماہنامہ نوار لاسلام ۔ جنوری 2002ء سے چند سطور)

" آپ نے وقت کے علماء صوفیا کو میر حقیقت ذہن نشین کرائی کہ شریعت اور

طريقت دوعليحده چيزين نبيس ٻين ...... بتايا که

شریعت ضابطہ ہے۔ طریقت رابطہ ہے شریعت مقصود ہے۔ طریقت واسطہ ہے شریعت دستور ہے۔ طریقت منشور ہے
شریعت بور ہے۔ طریقت حضور ہے
شریعت جم ہے۔ طریقت خوشبو ہے
شریعت بھول ہے۔ طریقت خوشبو ہے
شریعت دعوی ہے۔ طریقت دلیل ہے
شریعت مقدمہ ہے۔ طریقت وکیل ہے
شریعت مرشد ہے۔ طریقت ارشاد ہے
شریعت اجمال ہے۔ طریقت تفصیل ہے

شريعت اقوال مصطفي الله عليه وآله وسلم كانام باورطريقت احوال مصطفي الله عليه وآله وسلم كا-

''اورحقیقت سیب که الحادا کبری کے اصل قاطع شیخ مجد رقبی تھے۔
مصلے پر بیٹھنے والے مردحق اور پوریانشین ..... مجد دالف ٹائی تھے
وہ گوالیار کی جیل کوآستان محبد دید بنانے والے جادہ نشین ..... محبد دالف ٹائی تھے
وہ آفات و بدعات کا خاتمہ کردینے والے امام المجاہدین ..... محبد دالف ٹائی تھے
وہ تقدس حرم کی تکہ ہائی کرنے والے تجانشین ..... محبد دالف ٹائی تھے
وہ چن اسلام کی باغبانی کرنے والے تجانسی المحبد دین .... محبد دالف ٹائی تھے
جہانگیر کے دربار میں فرمایا:۔

" مجھے سر کٹا نامنظور ہے سر جھکا نامنظور نہیں"

\_ سروری زیبافقط اس ذات بے ہمتا کو ہے۔ حکمراں ہےاک وہی باقی بتان آذری! لاخوف علیہم ولاهم یحزنون کی عملی تصویر ہیں آپ ۔

غاندان مجد دعليه الرحمة كى خدمات حديث وعلم دين : (خواجه شخ محرسعيد عليه الرحمة نے مظکواۃ شريف پرحاشيد كھا)

خواجہ محمد معموم عروۃ البو ثقیٰ رحمتہ اللہ علیہ کے تو لا کھم پداور سات ہزار خلفاء تھے۔ جنہوں نے دین اسلام کی خدمات کیں۔

شاہ ابوسعیدعمری مجدّ دی شار فیع الدین بن شاہ ولی اللّه ی شاگر دیتھ۔شاہ عبدالغنی بن شاہ ابوسعیدعمری مجدّ دی مخصوص الله بن شاہ رفیع الدین کے شاگر دیتھ۔ مقام سلاسل حدیث میں شاہ عبدالغنی " کاسلسلہ جاری ہے' (تسهیل الحدیث متعلقہ ابواب ازللؤلؤ والمرجان تالیف علامہ محمد فواد عبدالباقی "مصری - ترجمہ تشریح از پروفیسر غلام حیدر۔ بی بی زمیندراہ کالج محرات - 2000ء

اولادیاک

مجدّد کا بدن تھا سر ور بطحا کی طینت سے

سرایا وست قدرت نے سجایا زیب وزینت سے

میانه قد جسیس چره جبیس روش ،گھٹا رفیس

خار آگیں تھیں جام معرفت سے دلکشا آئکھیں

سبک ساری کے آگے فاصلے قربان ہوتے تھے

تبہم خیز لب تسکین دہ ارمان ہوتے سے جم اس فیل طوبیٰ سے لیا پھل دار شاخوں نے

جہال کھر کو کیا سربز، سبزہ بار شاخوں نے وہ صادق، مخزن صدق و صداقت ' پیکر زیبا

که جس کی زندگی کا ایک ایک لمحه تھا دل افزا سرایا فضل معصوم زمال وہ عروۃ الوُقیٰ

شہان دہر کا مرجع ' جہاں کا مرشد یکا زمین کو تازگی بخشی فیوض آسانی نے

بزارول گربول کو راه دی قیوم ثانی نے سعد و فراح و سیحی ' جناب شرف" و عیمای

گبر ہائے لطافت تھے کہ انوار ید بیضا گل سر سید رحمت طرہ تاج امامت تھا

مجدد کا اک اک لخت جگر فیض ولائت تھا خدیج م کلثوم و رقیہ تین کلیاں تھیں

رخ خاور کی کرنیں تھیں کہ آیات درخشاں تھیں

## اولا دامجاد حضرت مجد دالف ثاني رحمته الله يبهم

پہلے فرزند حفزت خواجہ محمد صادق رحمتہ اللہ علیہ (فرزندا کبر) بیصا جبز ادے اکا براولیاء میں سے تھے۔ سر ہند شریف میں 1000 ھیں ولادت ہوئی۔ آٹھ سال کی عمر میں خواجہ محمد باتی باللہ رحمت اللہ علیہ کی نظر قبولیت میں آ
کرذکر ومراقبہ جذب ونسبت سے مشرف ہوئے۔ بچپن ہی سے کشف قبور اور کشف قلوب میں نہایت عالی نظر رکھتے تھے خواجہ صاحب علیہ الرحمتہ امور کونیہ (واقع ہونے والے امور) میں آپ سے بوچھا کرتے تھے علوم وفتون عربیہ شیخ محمد طاہر لا ہوری رحمتہ اللہ علیہ سے علوم حکمیہ حضرت محمد معموم کا بلی سے حاصل کئے۔ اکیس سال کی عمر میں اللہ علیہ سے علوم حکمیہ حضرت محمد معموم کا بلی سے حاصل کئے۔ اکیس سال کی عمر میں 1021 ھیں ضلعت خلافت سے مشرف ہوئے۔

حفرت امام ربانی رحمته الله علیہ نے آپ کی مدح میں ایک مکتوب شریف میں بہت سے کلمات تحریفرمائے ہیں

ایک بارسر ہندشریف مرض طاعون کا بہت زور ہوا۔ فرمایا دبا کوئی لقمہ تر جا ہتی ہے جب تک میں نہ جاؤں گا۔ بیٹتم نہ ہوگی۔ آپ کو بہت تیز بخار ہوا۔ دوشنبہ 9ر تیج الاول 1025ء کو وصال فرمایا۔

وصال ہے قبل خواجہ محمد صادق نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی اس مرض میں مبتلا ہوا تو میرا نام لکھ کر اس کے ملے میں ڈال دیں۔ ایسا ہی ہوتا رہا۔ جو بیمار ہوتا بوجہ طاعون۔اس کے ملے میں آنجناب کا اسم گرامی لکھ کرڈ الاجاتا فورا شفایا بہوجاتا۔

حضرت مجددالف ٹانی رضی اللہ عنہ نے فر مایا یہ فرزند حق سجانہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آجت ہے اور رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے انوارات واستغراق کا اس قدر غلبہ رہتا کہ خواجہ باقی باللہ رضی اللہ عنہ بازاری طعام سے ان کے احوال کی تسکیس کے لئے معالجہ فر مایا کرتے تھے۔ ان کی اولاد میں ایک صابزاد سے شخ محرد کی اولاد کا سلہ جاری ہے (مجددالف ٹائی از حضرت علامہ سیدز وار حسین مجددی)

جناب دُاكثر الواعبازرسم لكهة بين (خلاصه عبارت)

حفرت خواجه محمرصا وق رحمته الله عليه نت روحوں سے باتیں کرتے۔

اس کے بے شارشواہد و واقعات ہیں جب پہلی بار حضرت سیدی امام ربانی علیہ الرحمتہ آپ کواپنے شنخ طریقت خواجہ محمد باقی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے ۔ تو انہوں نے فرمایا

شُخُ احمہ! بیآ پ کا بیٹا ہے۔خوب! اس سے تو روعیں با تیں کرتی ہیں۔ بیرحال وقال اور جذب ومتی کا پیکر ہے

## ايك واقعه مخضرأ

ایک ای سالہ درولیش نے بہت کچھ حاصل کرلیا تھا۔ وہ مسلسل پچاس سال
ریاضت ومجاہدہ میں رہا۔ میددرولیش خواجہ باقی باللہ کے پاس حاضر ہوااور مزید دولت کا
طالب ہوا۔ فر مامیہ جو پچھٹل چکا ہے وہی کافی ہے ای پراکتفا کراورا پنی راہ لے
دراصل اس درولیش کی غرض آپ کا امتحان لین بھی تھا۔ آپ نے پوچھا تو نے
کیا سکھا؟

درویش نے بتایا کہ وہ کشف۔مراقبہ نفس کشی ٔ عبس دم' دلوں کا حال جان لینا' نفآی' عقلی علوم پر دسترس' احادیث وتفسیر وفقۂ دوسروں کی روحانی قوت سلب کرنا وغیرہ وغیرہ پرمہارت رکھتاہے۔

حضرت خواجہ صاحب ؓ نے خواجہ محمد صادق کو بلایا اور درویش سے کہا ان ہے

بات کریں۔۔۔ ورویش کے پوچھنے پرخواجہ محمد صادق نے اپنا حال بتایا درویش سن کر جران رہ گیا۔ کیونکہ اس وقت آپ کی عمر صرف آٹھ یا نوسال تھی۔خواجہ محمد صادق نے درویش کو درویش کا حال از ابتدا تا حال سنا دیا۔ ورویش معافی ما نگنے لگا اور کہا جس آستانے کے بچے استے با کمال ہیں تو اس کے بردوں کا کیا بوچھنا؟؟؟ پھروہ ورویش بقیدندگی بھرای آستانے عالیہ بی کا مور ہا۔

#### واقعه\_

ایک دن حضور جناب سیدی خواجہ خواجگان محمہ باتی علیہ الرحمة سیدی خواجہ محمہ مادق رحمت اللہ علیہ کو جرات میں لے گئے ۔ کسی پرانی قبر کے پاس جا کر کہا مجھے یہ جناؤ اس قبر کا مردہ کیا کہتا ہے۔ جواب دیا مردہ کہتا ہے میں نے جس دولت اور جائیداد کی چوکیداری کی آج اسے میر انالائق بیٹا بے دردی سے اڑار ہا ہے۔ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کردی ہوتی تو مجھے میرے کام آتی ۔ وہ مجھے بھی بھول چکا ہے میری قبر پنہیں آتا۔ اور نہ بی دعا کرتا ہے میری قبر پنہیں آتا۔ اور نہ بی دعا کرتا ہے خواجہ صاحب نے قرآن مجید پڑھوا کراسے بخش دیا۔

### ایک اور واقعہ؛۔

خواجہ محمد صادق کے بچاشیخ مسعود تجارت پرجانے لگے۔اپ والد محتر م کے مزاراقدس پر گئے۔ چپا جان! دادا جان بار بار مزاراقدس پر گئے۔خواجہ محمد صادق بھی ہمراہ تھے۔ کہنے لگے۔ پچپا جان! دادا جان بار بار فرمارہے ہیں۔ پچپا کوردکو۔سنر پہنہ جائے۔ پچپا جان ندر کے۔ آخر سنر ہی میں وفات پا گئے۔ شیراز کا ایک فاضل مندوستان میں آیا ہوا تھا تمام معقولات میں وہ لاجواب تھا۔خواجہ محمد محمد اور کا ایک فاضل مندوستان میں آیا ہوا تھا تمام معقولات میں وہ لاجواب تھا۔خواجہ محمد ماند کے جیئت اور حکمت پر باتیں کرنے گئے۔فاضل شیراز نے کہا آج اس نوجوان نے جھے شرمندہ اور لاجواب کردیا آپ ہروقت یہی فرماتے۔''چندروزہ زندگی۔چندروزہ زندگی'' آپ ہروقت یہی فرماتے۔''چندروزہ زندگی۔چندروزہ زندگی'' (ایک پریس اخبار۔سنڈے ایڈیشن۔ 3مرم الحرام 1426ھ 13 فروری 2005ء)

## دوسر فرزند محمد خواجه سعيد قدس سره (خازن الرحمته)

دوسری ولا دت شعبان میں ولا دت شوال 1005 ھے۔ آثار ہدایت وکرامت اوراستعداد سے مالا مال تھے چار پانچ سال کی عمر میں بیار ہوئے۔حضرت مجد در حمتہ اللہ علیہ نے قرمایا بیٹا!

کیا چاہتے ہو؟۔عرض کی خواجہ محمد باتی باللہ کو چاہتا ہوں۔ چنا نچہ خواجہ صاحبؓ کی خدمت میں لے جایا گیا۔۔۔فر مایا محم سعیدنے ہماری نسبت ا چک کی بیاللہ کے اسرارا ورشجرہ طبیبہ ہیں۔

شخ طاہرلا ہوریؒ ہے تمام دین کتب پڑھیں۔خازن الرحمت کالقب پایا۔ سترہ سال کی عمر میں درس ونڈ رلیس میں مشغول ہوئے کئی کتب بھی تصنیف فرما کیں۔ یکے بعد دیگر ہے تین دن میں خواجہ محمرصا دق اور برا دران خودخواجہ محمد فرح اور خواجہ محمد عیسے افر باء ورشتہ داروں کے رحلت فرما گئے۔ خواجه محرسعيد جھى بيمار تھے۔حضرت مجد دالف ثانی کی خاطر مبارک ميں فکرعظیم پيدا ہوا۔ آپ پر جنل خاص وار د ہوئی بشارت ملی کہ خواجہ محرسعيد اور خواجہ محمد مصوم کی عمر دراز ہوگی۔

بى فاطمة بى بى صالة بى بى شاكرة شرف النساء مريم فخر النساء يكم (يا في)

تیسر مفرزندسیدی سیدنا خواجه جمر معصوم قدس سره ؛ م آپ برکام میں حضرت مجدوالف ثانی امام رباقی سے مشابهت رکھتے تھے ولا دت طیبددوشنبه شوال 1007 ھابول و براز کا کیڑوں پرنشان ندہونا رمضان شریف کے دوران محری تاافطاری دودھ نہ پینے ۔ تین سال کی عمر میں بڑاعظیم مرتبہ پایا

خواجه گھرصادق ،قبلہ عالم قبلہ ام شیخ احمد سر ہندی محبوب سبحانی (والد ماجد) ،مولا ناشخ محمد طاہر بندگی لا ہوریؓ سے تخصیل علم کیا۔مقامات عالیہ میں قیومیہ کی بشارت ملی۔

زوجہ کا اسم گرامی رقیہ نی بی وصال مجد دالف ٹائی 1034 ھے کو ارشاد وقیومیت کی مسند پہ بیٹھے۔اسی رزیچیاس ہزارا فراد نے بیعت کی۔جن میں دو ہزار خلفا سے امام ر ہائی بھی شامل ہیں۔والیان ملک نے بھی تجدید بیعت کی۔

یک شنبہ 28 صفر 1037 ھ کو لا ہور میں جہانگیر کا وصال ہوا۔خواجہ صاحب ؓ نے جہانگیر کی وصال ہوا۔خواجہ صاحب ؓ نے تین جہانگیر کی مغفرت کی خوشخبری دی۔شا بجہان ؓ نے آپ سے بیعت کی شا بجہان ؓ نے تین لا کھ مساجداورا کیک لاکھ مدر سے تعمیر کرائے۔

1040 هرش والده ماجده عليها الرحمته كا وصال هوا 1047 هرش اورنگ زيبٌّ بيعت هوا\_1048 هرش روثن آراء بيعت هو ئي

1067 ھیں سیدخواجہ مجم معصومؓ اپنے بھائیوں مجم سعیدﷺ مجمد یجیؓ اور کئی ہزار مریدوں کے ہمراہ مج مبارک کے لئے گئے۔ کعبہ شریف استقبال کے لئے بحری جہاز میں آیا۔

(وہ ذاتی بخلی معجم کعبشریف مثالی آئی جو کعبشریف پروارد ہوتی ہے۔۔)الراقم مجد نبوی شریف میں خلعت خاص سے نوازا گیا۔ خلعت مع تاج بخشی گئی۔ محراب شریف مواجه شریف پرآنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسم زیارت سے مشرف فرماتے بغلگیر ہوتے۔امرار سے نوازتے۔ خلعت خاصہ پہناتے۔ آپ کو وجع المفاصل کا عارضه لاحق ہوا۔ اسی دوران سیدہ فاطمیتہ الزہرا بتول ؓ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف لا ئیں اور مہر بانی فرمائی۔ شفاہو گئ

بیت الله شریف میں مقام ابراہیم پرسیدنا ابراہیم علیہ السلام نے الوداعی طلعت عطافر مائی۔ جملہ احباب و برادران کو بھی اس نعمت میں شامل فر مایا گیا۔

1078 میں وہی مرض دوبارہ لاحق ہوا۔ سورۃ یاسین تلاوت فرمارے تھے کہ یکا یک آپ نے السلام علیک یا نبی اللہ کہا اور واصل بحق ہو گئے۔ دن شنبہ وربیج الاول 1079 م

روش آراء نے روضہ شریف کی تعمیر کروائی۔

چھ اجزادے تھے۔ صبغة اللّٰہ ﴿ خواجہ مُحمِنْ اللّٰہ ﴿ مُحمِدِ اللّٰہ ﴾ محمد اللّٰہ ﴿ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ مُحمد اللّٰهِ مُحمد اللّٰهِ مُحمد اللّٰهِ مُحمد اللّٰهِ مُحمد اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ مُحمد اللّٰهِ اللهِ اللهِ مُحمد اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

بالخ صاجزاديال امت اللهُ عائش عارفة عاقلة مفية (بانخ)

ملقہات شریف میں ستائیس مکتوبات آپ کے تام ہیں۔ کتاب حیات انوار معصومیہ مارکیٹ میں موجود ہے۔ جو کہ مفصل سوانح حیات ہے۔

چوتے ساجزادے خواجہ محرفرج علیہ الرحمتہ نے 11 برس کی عمر میں وصال فر مایا۔ پانچویں خواجہ محمد عیسے محصے خواجہ محمد اشرف اور ساتویں خواجہ محمد یکی ہیں

فواجه محم عيسا عليه الرحمة كاذكر؛

جس دوران آپ شکم مادر میں تھے توسیدنا امام ربائی پرسیدناعیے علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہوئے فرمایا تمہارے کھر فرزند تولد ہوگا اس کا نام ہمارے نام پررکھنا۔

چار برس کی عمر میں کرامتیں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں۔ حاملہ عورتیں آپ کی خدمت میں
آتیں۔ دریافت کرتیں لڑکا یالڑ کی؟۔ جیسا فرماتے ویسے ہی ظہور ہوتا۔ کیسے پتہ چانا؟
۔۔فرماتے ہیں تہہارے پیٹ میں ای طرح دیکھ رہا ہوں جس طرح تم جھے دیکھتی ہو۔
حکایت۔۔۔ مولا نامفتی امان اللہ اپنی شادی کے لئے سر ہند شریف سے چند منزل پپ
ایک گاؤں میں گئے۔ واپسی پہلوگوں نے کہالڑ کی والوں کو آپ کے تا مرد ہونے کا شبہ
ہے حضرت امام ربائی محبوب سجائی نے محمد عیسے کو طلب فرمایا اور واقعہ دریافت فرمایا۔
خواجہ عیسے نے فرمایا فکر کی بات نہیں مولا ناکا نکاح ہوچکا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور وہ یں
نکاح ہوا۔

زمانہ طاعون میں دونوں لخت جگرخواجہ محمد فرخ وخواجہ محمد عیسے "بیار ہو گئے ۔ لوگوں کے کہنے پر دونوں کو الگ الگ رکھا گیا۔ پہلے محمد عیسے کا وصال ہو گیا محمد فرخ کو خبر نہ کی گئے۔ خواجہ محمد فرخ نے فر مایا اے بھائی! تم نے بے وفائی کی کہ ہم سے پہلے چلے گئے مولا تا عبد الحکی" نے کہا با باتم کس سے باتیں کر رہے ہو۔ کہا محمد عیسے "سے جو رصلت میں محمد سے سبقت لے گئے۔ پوچھا کیے معلوم ہوافر مایا میں و کی د ہا ہوں ملائکہ ان کو عسل دے رہے ہیں۔ ای دن شام گوخواجہ محمد فرخ نے 7 رہے الاول

خواجہ محد اشرف من اللہ شیرخوارگ میں وفات پا گئے۔ آپ حضرت مجدد کے چھٹے فرزند

1025ھ كووصال فرمايا-

-0:

وَكرجيل

## فواجه محريجي ؛ ـ

ولادت طیبہ سے پہلے محبوب سبحانی امام ربائی پر الہام ہوا۔ انا نیکٹر ک افخکم اسمنہ یکی ولادت یاک ہوئی۔

ولادت پہشاہ سکندرقا دری علیہ الرحمتہ تشریف لائے اور فرمایا بیصا جزادہ مجھ کوعنایت فرما دیں حضرت شاہ سکندرؓ نے نسبت السقا کی فرمایا آج سے اسے شاہ جیو کے نام سے پکارا کریں۔

زبدة التقامات وضة القيومية حضرت القدس مين بيدوا قعدموجود ب مولانا بإشم كشمى في فرمايا خواجه محمد يجي طبقه علماء وحفاظ وصلحاء مين عظيم ترين استعداد كما مالك تص\_

خواجہ باقی باللہ کی پوتی (خواجہ کلال خواجہ عبداللہ کی دختر) ہے تھے کی گا نکاح موا۔ معنوی نسبت کے ساتھ ظاہری نسبت میں بھی امتیاز حاصل تھا بھائیوں کے ہمراہ حرین شریف گئے۔ زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے مشرف ہوئے۔ آپ نے اشارہ سابہ فی التشہد کے بارے میں اپنے والد ماجہ اور بھائیوں سے اختلاف کیا ہے۔ خواجہ محرسعید نے ایک رسالہ تشہد میں رفع سابہ کی ممانعت میں تحریر فرمایا۔ تمام علماء جواب کھنے میں چرت زوہ ہوگئے۔

خواجہ مرزامظہر جان جانا گا بیان ہے کہ محبت کے لئے محبوب کا اتباع لازی ہے حضرت مجد دالف ٹائی حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب کامل ہیں۔ آپ کارفع سبابہ کام کر اجتہاد کی بنا پر ہے حالا نکہ تر دیڈنی میں ایک بھی حدیث نہیں ہے اس

لئے رفع سبابہ پر حضرت مجدو ٌ ناراض نہیں ہو تھے آپ کے زمانہ تک بیاتب ملک ہند میں شہرت نہ رکھتی تھیں اور آپ کی نظرے نہ گزریں۔ آپ اتباع سنتہ میں اکابرامت الله عن المراجع الماسية

وصال 27 جمادى الثاني 1096 هالگ گنيد مين مزارشريف پُر انوارزيارت - = 6608

صاحبز ادیاں (1) بی بی رقیہ بحالت شیرخوارگ وصال فرما گئیں۔

(2) ام كلثورٌ چوده سال كى عمر ميس وصال ہوا۔ ام كلثوم كاسات سال كى عمر ميس ول ايسا جارى موازنده مواكبهي غفلت نهموئي جس طرف توجه كرتيس حال معلوم موجاتا

(3) خدیجه با لوا پ صاحب اولا د ہوئیں ۔ا پنے وقت کی خدیج تھیں ۔ ولایت و کمالات نبوت کے انتہائی درجہ پر فائز تھیں۔

كە بول مدت سے بين شيدامجدوالف ثاني كا 1 و کھا دے اے خدا روضہ مجدد الف ٹانی کا بیان کس منہ ہے ہورتبہ مجدد الف ٹانی کا 2 امام علم ریانی علیم سر ینیانی 3 جناب فوث اعظم نے کہا بج ایک دن ڈنکا مجدو الف ثانی کا مجدد الف ثانی کا انہی نے خود لقب بخشا مجدد الف ٹانی کا 4 خدا كروست بين وه رسول الله كائب بين 5 شریعت اس می کال عظریقت اس می ماصل ب طریقہ بے ید بیضا مجدد الف ٹانی کا نسب فاروق اعظم كا مجدد الف ثاني كا 6 ملاهجر طريقت كالمجم صديق وحيررها 7 حیاو حلم عثانی کیا حق نے عطا ان کو ينا احمد مسط كيا مجدد الف ثاني كا

#### منقبت

1 طریقد آپ کا نور نبوت اور ولایت ہے صحابہ تابعین کا اور سرکار رسالت کا کیا اور سرکار رسالت کا کیا الحاد و بدعت اور ضلالت کو جدا دین سے معاون شرح نبوی کا طریقت اور حقیقت کا کی تھا جب دین نبی گرواب بجر علم عقلی ش کیا در بند ملحد و گیر کافر کی شرارت کا (خواجه احمد سین ۔۔۔۔جواہر مجدد سین پندرہ ش سے تین اشعار کا انتخاب)

## اختنامي گذارش

(1) انك عفو غفور رحيم يا ارحم الراحمين (2) ياالله! جس راستَه پرسيد نامجد دالف ثاني ﷺ احمد سر ہندي فارُوقي رضي الله عنه چلے ہمیں بھی ای راستہ پر چلنے کی تو فیق عنایت فر ما۔ وماتوفيقي الابالله لاحول ولاقوة الابالله اورسيدالا ولين والاآخرين صلى الله عليه وآله وسلم كي سارى امت كى مغفرت فرما \_ تمام مسلمانان عالم يركرم فرماخصوصا جس جس خطدارض پرمسلمان ظلم کی چکی میں بہت بری طرح پس رہے ہیں ان کی غیبی الدادفرما\_اگرچمسلمان صرف اور صرف نام كےمسلمان بين تا ہم تيرے حبيب صلى الله عليه وآله وسلم كاكلمه شريف مجهى تو پڑھ ہى ليتے ہیں۔اس لئے مااللہ اللهم ربنامسلمانوں پر مهرباني فرماد عاورآ خريد يجى التجام بحضور رسالت مآب عليه الصلوة والسلام ع اكبار كاربطى سے فلسطين مين آؤ آقاصلى الله عليه وآله وسلم اورع ببرحق بسوت

غریباں کیے نظر نئے خلائق دعا جوامید وارشفاعت ومغفرت مجم عبدالخالق تو کلی 11 رمضان شریف 1426 ہجری

نوٹ\_ ذکر خیر 1 تا 5 اسلامی معلومات کا خزانہ ہے بقول شیخ سعدی ّ

' دختیج زہرگوشہ یافتم''الراقم نے جن دستیاب کتب سے مدد لی ان کے بزرگوار مصنفین کا شکر بیر۔اور دعاہم مولا کریم ان حضرات کو دین و دنیاو آخرت میں خوشحالی سے نوازے۔ آمین ٹم آمین

## فهرست كتبجن سےمدولي

|                                          |                               | 1 570 | , ,                     | -                                      |    |
|------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------------------------|----------------------------------------|----|
| تاممعنف                                  | -Urt                          | ير    | تام مصنف                | نام كتاب                               | بر |
| حصر عدالله عاشق المين                    | 21.41.81                      | 21    | فوادية والمخش لأكل      | 2000 1000 1000                         | 1  |
| ميان كيل الدائر آياري                    | 4/27                          | 22    | الواج كالم بالراك يدال  | 初                                      | 2  |
| 2120211100                               | . ياچكام إعاثر يا             | 23    |                         | فيرافي                                 | 3  |
| 2) فيمروع امرترى                         |                               |       | فواجيصدين الداشاه سيدوي | 450/1                                  | 4  |
| ميال كما الدفاقية فالله                  | Alta                          | 24    | فوجيه جالدين مرجعوني    | دعنرات القدس جلداول ووم                | 5  |
| محديد المال                              | الأعين قدارية                 | 25    | قامنى عالم الدين        | 21.4° 7182                             | 6  |
| مساحيز اووافتحار أصن زيدي                | مقامات اولياء                 | 26    | امام رياني مجدوالف ثاتي | معوبات شريف محدوق                      | 7  |
| (1) قائم المراجع الى تخدام               | كارت اسلام حصدوم              | 27    | علامه زوار مين شاو      | مور والف ثافي                          | 8  |
| (2) پروفیسرامرارالرحن عاری               |                               |       | 3-2011-0-125            | تفيه ضيا والقرآن خ دوم                 | 9  |
| علامة محدفوا ومبدالباتي عصري             | تشبيل العديث                  | 28    | واراشكوه                | £1+01±±±                               | 10 |
| فيصل آياد                                | (2006)81287                   | 29    |                         | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 11 |
| 47.45                                    | ماينامدانواراا ثاني مجدوا مظم | 30    | مفتى غاام برور          | فريات الاستان                          | 12 |
| (<0,0)                                   | مانينامه سبيل لاجور           | 31    | ونيس الدجعفرى           | الواراه لي كال                         | 13 |
| 285.0                                    | رضوان تتبر 1960               | 32    | الدميدان لمك            | تارخ پاک و بند                         | 14 |
| بركودها                                  | الفاروق                       | 33    | يسف عيم چشتى            | فرغالجران                              | 15 |
| 4,2,2,2                                  | مادينامه أوراسلام             | 34    | علامداقبال              | بالجريل                                | 16 |
| ن الله الله الله الله الله الله الله الل | الكوري ملا                    | 35    | المدورة المالية المالية | مالات مشامخ تششديه                     | 17 |
| 280                                      | ماجنا ساموسي                  | 36    | خس بر یکوی              | ديا چاوارف المعارف                     | 18 |
| فلدووم                                   | اردورانزوموارف اسلاميه        | 37    | محد يوسف فيصل آباد      | الوام أقشيد بيابورانيد                 | 19 |
| تخارى النزعم البال مدفله                 | مقالات اسلاميه                | 38    | واكتو محدود شاه         | دعنرت مجد والف عاتي                    | 20 |
|                                          |                               |       |                         |                                        | _  |



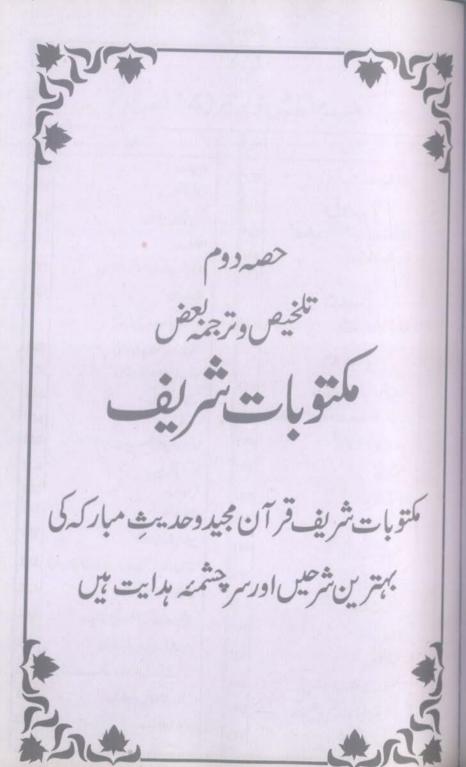



| 學方    |                                         | \$1009     | 9                                |    |
|-------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------|----|
| 5     |                                         | 47         | *                                | 17 |
| -     | 4                                       |            |                                  | -  |
|       | (4) حصروم                               | 7/3        | آئينه _مضامين                    | 4  |
| in    |                                         |            | -                                |    |
| 214   | Ois                                     | سنجد       | عنوان                            |    |
| 215   | فتنه كالمشا                             | 167        | 1000                             | 1  |
| 216   |                                         |            | باباول                           |    |
| 217   | افغلت                                   | 168        | مسلمه وحدت وجودو فيحو درجمه ونعت |    |
| 221   | الصيت<br>كاغذ طلب فرمايا: سوال دجواب    | 169<br>171 | から子をかる                           |    |
| 227   | تقييكابيان                              | 1/1        | از دوم                           |    |
|       | بابچهارم                                | 173        | باب دوم شان مالت عليه            |    |
| 229   | متفرقات: عقايدكي درى                    |            | De l                             |    |
| 233   | عطائے سُوء اور علائے حق                 |            | بابسوم                           |    |
| 233   | شريع- يرق                               | 183        | صحابدا كرام والبلبيت نبوت        |    |
| 234   | كلميطيب                                 | 189        | امامت، المست وجاعت، وأفضى وخارى  |    |
| 236   | امام الوحنية هي تصوصات                  | 190        | صديقه كائنات عائشة               |    |
| 238   | فضائل كلمدطبيه                          | 191        | طاه رير                          |    |
| 240   | فرمودات                                 | 192        | واقعةرطاس                        |    |
| 243   | 15025                                   | 194        |                                  |    |
| 248   | سبلاخليفه كون موگا                      |            | فضائل ابلييت                     |    |
| 252 b | خاص واقعه: كناه كبيروسي مؤن كافرنجيس مو | 198        | اصحاب كابدرك                     |    |
| 253   | وشواورتماز                              | 200        | سيناصديق اكبر                    |    |
| 256   |                                         | 203        | سوال مع جواب                     |    |
| 258   | روش اور بزرگ ست کی اطاعت                | 205        | بدر بدی فرقه                     |    |
|       | وسله برائے قرب خداو عدی                 | 207        | فرقدناجيه                        |    |
|       | نماز كتعيلي اركان _ب عيدا ي             | 208        | خصوصات خلفائ راشدين              | 1  |
| 262   | تماز ك فضائل ومعارف                     | 210        | ***                              |    |
| 270   | رمضان المبيادك                          |            | قابل توجه الفاظ اورنفس مقمون     | 4  |
|       |                                         | 212        | فضائل صحابة كراخ                 |    |

| P. C. | *                                     | 47  |                                 | 57  |
|-------|---------------------------------------|-----|---------------------------------|-----|
| 1     | عنوان                                 | مغد | عثوان                           |     |
| 313   | د گوت قبول کرنا                       | 273 | اشاره سباب کی تحقیق             |     |
| 314   | هنظ اوقات كي تفيحت                    | 275 | رمضان شريف، قرآن مجيداور مجور   |     |
| 315   | اوراد و وظائف                         |     |                                 |     |
| 321   | توبدوانابت و ورع                      |     | باب پنجم                        |     |
| 323   | دى يرون كالهاد اورفرض كرنا            |     | سنت طحره کی اجاع                |     |
| 323   | بارەنصاڭ                              | 276 | متابعت كورج                     |     |
|       | بابشتم                                | 282 | شریعت کے مطابق عمل عبادت ہے     |     |
| 327   | مُر دول كوصدقه كرنے كى فضيات          | 289 | موجوده حكرانول كيلغ ربنمائي     |     |
| 330   | ضروري توث                             |     |                                 |     |
| 331   | شرىسائل                               | 292 | اقيام بدعت ششم                  |     |
| 332   | نیت زبان سے کرنابدعت ہے۔              |     | بابستم                          |     |
| 335   | امر تيور كى بخش اوكى                  | 296 |                                 |     |
| 336   | خوابيه صن بقري و خوابيه عبيب عجي      |     | دلياكياب؟                       |     |
| 207   | اربعين مجدورياز كاتب الحروف           | 300 | 1 4.1                           |     |
| 337   |                                       | 301 | علاء كى مزمت جوعت ونياش كرفارين | 100 |
|       | بالمشم                                | 302 |                                 |     |
| 340   | شان مجدوالف القي القام مجدوالف الق    | 304 | ایک همیقت                       |     |
| 345   | خاص انعام اوريشارتين                  | 304 | الراقم كالكية اتى تجربه         |     |
| 347   | عجيب وغريب احوال متعلقه عروج          | 100 | **å7 .                          |     |
| 349   | شان فرزىدان امام رياني أزجد والف الى  | 10  | باب                             |     |
| 349   | صرف خلاصد وياچ دفتر روم               | 306 |                                 |     |
| 352   | خلاصه دفتراول دسوم                    | 307 |                                 |     |
| 353   | ملتوبات اسراراور حكمتون كاسواداعظم    | 309 |                                 |     |
| 354   | فكرفير 1 تا 5 اسلامي معلومات كافرزانه | 309 |                                 |     |
| žīt   | مؤلف کی کتب                           | 31  | امام مبدى عليدالرضوان _ ارباصات |     |

## ذكر فير 4\_ حصروم

تلخیص و ترجمه بعض مکتوبات شریف امام ربانی مجد دالف ثانی علیه الرحمته (سرچشمه نور مدایت) اجمالی فهرست = تو حید ورسالت محابه کرام رضی الله عنهم دین اسلام عبا دات سنت مطهرهٔ عقاید اسلام علمائے حق وعلمائے سوء پند وموعظت متفرقات شان ومقام مجد داعظم مجد د الف ثانی قدس سر والصمد

#### اشعار

اگر تو ان کے محتوبات پر پچھ بھی عمل کرے ، تو کٹ علی بیں پھر تیری غلامی کی زنجیریں اسیری جذبہ تبلیغ میں حائل نہیں ہوتی درو دیوار زنداں سے گونج اٹھتی ہیں تحبیریں

خادم الفقراء والعلماء محمر عبدالخالق تو كلى غفرله

باباول

مئله وحدت وجود

مكتوب شريف (1) دفتر دوم

شخ عبدالعزیز جو نپوری کی طرف 'شخ محی الدین ابن عربی کے مذہب کے بیان میں سیوس صفحات پرمشمل ہے۔الراقم حقیرامیدوار نگاہ کرم کی مجھ سے سیمسکلہ بالاتر ہے۔صرف تمہید کے چند جملے لکھے ہیں جو کہ جمدونعت پر ہیں۔

#### حمرولعت

تمام مخلوقات حدمقصود کے اداکرنے سے عاج ہے۔ کیونکرنہ ہو۔ جب کدرسول الله صلى الله عليه وسلم بھى اس كى حمد سے عاجز ہيں ۔جو قيامت كے دن لواء حمد كے اٹھانے والے ہیں۔جس کے بیجے حضرت آ دمّ اور تمام انبیاء علیہم السلام ہو نگے۔ وہ رسول اللہ صلی الله علیه د آله وسلم ظهور میں مخلوقات میں سے افضل واکمل اور مرتبہ ہی سب سے زیادہ قریب اورسب سے زیادہ حسن و جمال و کمال کے جامع ہیں۔ان کا قدرسب سے بلنداور آپ کی شان وشرف سب سے عظیم ۔ آپ اللہ کا دین سب سے زیادہ مضبوط۔اور آ پیانے کی ملت سب سے زیادہ راست اور درست ہے حسب میں سب سے زیادہ کریم اورنسب میں سب سے زیادہ شریف۔اور خاندان میں سب سے زیادہ معزز اور بزرگ \_ اگرالله تعالی کا آپ ایسته کو پیدا کرنامنظور نه ہوتا تو خلقت کو پیدا نه کرتا اور نه ہی ا پنی ربوبیت کوظا ہر فرما تا۔ وہ نبی تھے جبکہ حضرت آ دم علیہ الصلواة والسلام ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ یعنی پیدانہ ہوئے تھے۔ قیامت کے دن آپ تمام نبیوں کے امام اور

فطیب اوران کی شفاعت کرنے والے ہو تکے۔انہوں نے اپنے حق میں یوں فرمایا کہ قامت کے دن ہم ہی چھے چلنے والے ہیں اور ہم ہی آ گے جانے والے ہیں میں سے بات فخرے نہیں کہتا۔ میں ہی اللہ تعالی کا حبیب اور خاتم النہیں ہوں کیکن مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ جب قیامت کے دن لوگ قبروں نے تکلیں کے تو سب سے اول میں بی نکلوں گا جب وه گروه درگروه جائيس كے تو ان كا ہا تكنے والا ميں ہى ہوں گا۔اور جب وہ خاموش كئے جائيں كے توان كى طرف سے خطيب اور كلام كرنے والا ميں ہى ہوں گا اور جب وہ بند کئے جائیں گے تو ان کی شفاعت میں ہی کروں گا اور جب وہ رحمت و کرامت ہے نامید ہو کے تو میں ہی ان کوخوش خبری دوں گا اس دن تمام تنجیاں میرے ہی ہاتھ میں ہوگئی۔ان پرآ ہے ایک کے تمام بھائی نبیوں اور مرسلوں اور ملائکہ مقبرین اور تمام اہل اطاعت پراللہ تعالیٰ کی طرف سے صلواۃ والسلام وتحسیقہ وبرکت نازل ہو جوان کی شان بلند کے لائق ہے جس قدر ذکر کرنے والے اس کا ذکر کریں اور غافل آپ کے ذکر سے غافل رہیں۔

## مجدوك كمتي بي

جاننا چاہئے کہ ہرسوسال کے بعدا یک مجددگر را ہے لیکن سوسال کا مجدداور ہے اور ہزار کا مجدداور۔ ہس قدر سواور ہزار کے درمیان فرق ہے اس قدر بلکہ اس سے زیادہ دونوں مجددوں کے درمیان فرق ہے۔ اور مجددوہ ہوتا ہے کہ جوفیض اس مدت میں امتوں کو پہنچنا ہوتا ہے ای کے ذریعہ پہنچتا ہے خواہ اس وقت کے اقطاب ۔ اوتا دہوں اور خواہ ابدال ونجاء (محقوب شریف)

وصرت وجود

يقوف كانتائى ويجده مسك بي تصوف مين سايك اصطلاح -

صوفیائے کرام کی اصطلاح میں لفظ وجود واجب تعالیٰ پر بولا جاتا ہے۔ اور اس
سے ان کی مراد بیہ ہوتی ہے کہ صرف ذات جی ہوا پی ذات سے قائم ہے۔ برعکس دیگر
اشیاء کے جو سی مطلق سے قائم ہیں سالک پر از وئے کشف و مشاہدہ حقیقت تک پہنچنے
سے پہلے ایک درمیانی منزل آتی ہے۔ جس میں مسالک بوجہ غلبہ انوار حق تمام موجودات
کواپئی نظر سے غائب پاتا ہے اور غیر حق اس صدتک اس کی نگاہ سے اوجھل ہوجاتا ہے کہ
حفظ مراتب ہے بھی غافل ہوجاتا ہے اور سبحانی ما اعظم شانی (میس پاک
ہوں اور بردی عظمت والا ہوں) کے نعرے لگانے گئا ہے۔ اس کیفیت مشاہدہ کی تعبیر دو
طرح سے کی گئی ہے ایک ہے کہ وجود کے علاوہ دوسرے کا انکار کردیا گیا اس تعبیر کا اصطلاحی
نام و صدة الوجودر کھا گیا۔

دوسری تعبیر ریے گئی کی محص ایک وجود کا نظر آنا انوارمشاہدہ کے غلبے کی وجہ سے ہے۔ درحقیقت رینہیں ہے۔ اپنے اپنے مقام پر حال و تھم کے مطابق دووجود ہیں اس کا نام وصدة الشہو در کھا گیا۔ ریمشاہدہ کے دورخ ہیں۔ صرف مشاہدہ کی کمی بیشی سے دوالگ الگنجبیریں کر لی گئیں۔ الگ تعبیریں کر لی گئیں۔

(ماخوذ\_ذ كرمجبوب شريف مصنف حضرت خواجه صديق احمه شاه سيدوى قدس سره العزيز)

#### توحيد

كمتوبشريف 167 دفتر اول

تمام جہانوں کی پرورش کرنے والے خدائے پیچون پیچگون کی عبادت کرنے اور ہندو کی اس کے جھوٹے خداؤں سے بیچنے کی ترغیب میں ہر دے رام ہندو کی طرف لکھا ہے۔ جس نے اس طا کفہ علیہ کی محبت واخلاص کا اظہار کیا تھا۔

آپ کے دونوں خط پہنچے۔ دونوں فقراء ہے محبت اوراس بزرگ گروہ کی طرف التجاکر نے کا حال معلوم ہوا۔ یہ کس فقد ربزی نعمت ہے کہ کسی کواس دولت سے سرفر از فرما کیں شعر کا ترجمہ

جو حق کہنے کا ہے گہتا ہوں تجھ سے اے میرے مشفق

السیحت آئے ان باتوں سے تجھ کو یا ملال آئے

خداایک ہے۔ جان لے اور آگاہ ہو ہمارا اور تبہارا بلکہ جبان والوں - یعنی

آسان و زمین اور اعلی و اسفل والوں کا پروردگار صرف ایک ہی ہے۔ آگے صفات خدا

وندی۔ اتحاد وطول کی آمیزش اس کی شان میں بری ہے۔ وہ زمانی نہیں ہے کیونکہ زمانی

اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ نہوہ مکانی ہے کیونکہ مکان اس کا بنایا ہوا ہے۔ اس کے وجود کی کوئی

ابتدا نہیں اور اس کے بقاء کی کوئی انتہائی نہیں ۔۔۔ پس عبادت کے مشحق اور پہشش

ابتدا نہیں اور اس کے بقاء کی کوئی انتہائی نہیں ۔۔۔ پس عبادت کے مشحق اور پہشش

کے لائق وہی حق سجانہ و تعالی ہے رام و کرش و غیرہ ہندوؤں کے معبود ہیں اس کی کمینہ

مخلوقات میں سے ہیں اور ماں باپ سے پیدا ہوئے ہیں رام جس رتھے کا بیٹا اور لیچھمن کا

بھائی اور سیتا کا خاوند ہے جب رام اپنی بیوی کونگاہ نہ رکھے کا تو وہ پھر دوسرے کی کیا مدوکر

سکتا ہے عقل دوراندیش سے کام لینا چاہئے۔اوران کی تقلید پہنہ چلنا چاہئے ہوی عار کی بات ہے کہ کوئی تمام جہانوں کے پروردگار کورام یا کرشن کے نام سے یاد کرے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی عظیم الثان باوشاہ کو کمینہ خاک روب کے نام سے یاد کرے۔رام ۔رحمٰن کوایک جاننا ہوی بے وقو فی ہے۔

رام وکرش کے پیدا ہونے سے پہلے پروردگار عالم کورام وکرش کوئی نہیں کہتا تھا
ان کے پیدا ہونے کے بعد کیا ہوگیارام وکرش کے نام کوحی تعالی پرالحاق کرتے ہیں۔
---- ہرگز ہرگز ایسانہیں ہے۔ ہاں پیغیرعلیم السلام جوایک لاکھ چوہیں ہزار کے
قریب گزرے ہیں سب نے خلقت کو خالق کی عبادت کرنے کی ترغیب فرمائی ہے۔ اور
غیر کی عبادت سے منع کیا ہے۔ ہندوؤں کے معبودوں نے خلقت کو اپنی عبادت کی
ترغیب دی اورا ہے آپ کو معبود ہمجھا ہے اگر چہ پروردگار کے قائل ہیں۔

لیکن اپنے آپ ہی اس کا حلول واتحاد ثابت کیا ہے۔ بیخود بھی گمراہ ہو گئے اورول کو بھی گمراہ کر دیا۔ برخلاف پنجیبرول علیہم الصلواۃ والسلام کے انہوں نے اپنے آپ کواورانسانوں کی طرح انسان ہی سمجھا ہے

> ىيە ئىس تقادت راەاز كجات تا تكجا ترجمەتىڭ دىكھەدونوں میں كس قدر ہےفرق

ا نبیا علیہم السلام نے جن باتوں سے مخلوقات کومنع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بھی پورے اور کامل طور پر باز رکھا ہے۔

بابدووم

## شان رسالت ممّاً ب صلى الله عليه و آله وسلم مكتوب شريف 7\_ دفتر دوم

خاص اساء اور مراتب كي بيان مين ب بنام عبد الحي صاحب مرالراقم في مرف وه طور لين جن مين خصوصيات سيدالا ولين والآخرين سلى الشعليه وآله وسلم بين متمبيد ملاحظ فرمائي - الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطف والحمد لله الذي انعم علينا وهداينا الى الاسلام و جعلنا من امة حبيبه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم

مقام رضا کے اوپر حفرت خاتم الرسل علیہ الصلو ق والسلام کے سواکسی کا قدم نہیں۔ ٹاید جواس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا ہے۔ لسب مع الله وقت لا یسعنی فیه ملك مقرب ولا نبی مرسل (القدتعالی کے ساتھ میرا ایک ایساوقت ہے جس میں کسی فرشتہ مقرب اور نبی مرسل کو خل نہیں) اس مقام کی خبر دی

--

قرب بمثل معیت بے مثل اوراس صدیث قدی میں وارد ہے کہ یا محمد انسا وانت و ما سواك خلقت لا جلك فقال محمد علیه الصلولة والسلام اللهم انت و ما انا و ما سواك تركت لا جلك (اے محمصلی الشعلیہ وسلم میں اور تو اور تیرے مواجو کچھ ہے سب تیرے لئے پیدا کیا ہے پھر حضرت محمصلی الشعلیہ و آلہ وسلم اور تیرے مواجو کچھ ہے سب تیرے لئے پیدا کیا ہے پھر حضرت محمصلی الشعلیہ و آلہ وسلم

نے کہا کہ یا اللہ تو ہے اور میں نہیں اور میں نے تیرے سواسب پکھ تیرے لئے ترک کر دیا ) بیائ خصوصیت کی طرف اشارہ ہے۔

آج محمد رسول القصلی القدعلیہ وسلم کی شان کو کیا پاسکیس اوران کی عظمت و ہزرگ اس جہان میں کیا پہچان سکیس کیونکہ سی جمعوث کے ساتھ اور حق باطل کے ساتھ اس جہان میں ملا ہوا ہے قیامت کے دن ان کی ہزرگی معلوم ہوگی جبکہ پیغیبروں کے امام ہو نگے۔اور ان کی شفاعت کریں گے اور آ دم علیہ الصلو قوالسلام اور تمام انبیا علیم الصلو اقوالسلام آپ کے جھنڈے کے بنچے ہونگے۔

مكتوب96\_وفترسوم

اسرار جوآ مخضر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک اسموں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں فقیر ہاشم کشمیؓ کی طرف صا درفر مایا۔

اسم گرا می محیصلی الله علیه و آله وسلم اسم گرا می احرصلی الله علیه و آله وسلم

ہمارے حضرت پینج برعلیہ الصلوۃ والسلام دواسموں ہے سمیٰ ہیں اور دونوں اسم مبادک قرآن مجید میں مذکور ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ محمد رسول اللہ حضرت روح اللہ علیہ السلام کی بشارت کوفرمایا ہے السف اُ اُحد مَدُ ان میں ہرا یک کی ولایت الگ الگ ہے ولایت محمد کی اگر چہ مقام محبوبیت سے پیدا ہے (آ گے بھی سے بالا تربیان) احمد ایک عجمہ برگ اسم ہے۔ جو کلمہ مقد سہ احداور حلقہ حرف میم سے مرکب ہے عالم پیچون میں التہ تعالیٰ پوشیدہ اسرار میں سے احداکا کوئی شریک نہیں ۔ حلقہ میم طوق عبودیت ہے التہ تعالیٰ پوشیدہ اسرار میں سے ۔ احداکا کوئی شریک نہیں ۔ حلقہ میم طوق عبودیت ہے ترجمہ جب ایسانام ہو پھرنام والا ۔ مکرم اور معزز سب سے ہوگا

ہزار سال کے بعد اس قدر مدت کو امور عظام کے تغیر میں بری تاثیر ہے اس ولایت کا

معامله اس ولایت تک پہنچ گیا ولایت محمدی ولایت احمدی سے ال گی۔۔۔ محمد احمد بن گیا علیہ وعلیٰ آله الصلواة والسلام (آگے عالم بالاے متعلق معاملہ ہے) مکتوب 197 وجو مجمی بلندترین روحانیت والوں کیلئے ہیں۔

بیت !۔ محمد عربی کا بردئے ہر دومرا ست

کے کہ خاک درش نیست خاک برسراد
ترجمہ \_ محمد جو ہیں آبرو دوجہان کی
جو مشر ہے ان کا وہی ہے شق

(بحواله مكتوبشريف 23\_ دفتر اول)

مكتوب شريف 44 دفتر اول

شخ فريد كى طرف كلھا ہے

عنوان؛ \_ حضورعليه الصلوة والسلام كي تعريف مين \_

روشنی سنت کی فرمانبرداری میں۔شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں

ے بہتر اور جھٹلانے والے بدتر ہیں۔

تلخيص المنات كاوسلد حضور الصلوة والسلام كفضائل مين چندفقر

لكصناآ خرت كى نجات كاوسله ب

سيدنا حسان رضي الله عنه فرماتے ہيں۔

ما ان مدحت محمد بمقالتي

لكن مدحت مقالتي بمحمد (صلى الله على حبيب محمة لدواصحاب وسلم

رجمه الم غرض من المري ما حب اولاك

### موائے اس کے کہ میرائن ہوجائے یاک

خصائص؛ - بالتحقيق خير العرب و عجم صلى التدعليه وآله وسلم الله كرسول اوراولاوآ دم کے سردار ہیں۔اللہ تعالیٰ کے نز دیک سب اولین وآخرین ہے بزرگ ہیں اور پہلے ہیں جوقبر نے کلیں گے۔اول ہیں جوشفاعت کریں گے جن کی شفاعت قبول ہو گے۔ اول ہیں جو جنت کا دروازہ کھٹکھٹا نمیں گے۔ادر اللہ تعالیٰ آپ کے لئے دروازہ کھول دے گا۔اور قیامت کے دن لوائے حمر کے اٹھانے والے ہیں جس کے بیچے آ دم علیہ السلام اور باقی تمام انبیاء علیہم السلام ہونگے اور وہ ذات مبارک ہے کہ جنہوں نے فر مایا۔ قیامت کے دن ہم ہی آخرین ہیں اور ہم ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔۔ میں اللّٰہ كا دوست ہوں اور انبياء كاپيشر وہوں۔۔۔ ميں نبيوں كوختم كرنے والا ہوں اور يجھ فخر نہیں۔۔۔ جب اللہ نے خلقت کو پیدا کیا تو ان میں ہے بہتر خلقت میں مجھے پیدا کیا۔ پھر ان کو دوگروہ بنایا اور مجھے ان میں سے اچھے گروہ میں کیا۔ پھر ان کے قبیلے بنائے اور مجھے ان میں ہے بہتر قبیلے میں بنایا۔۔۔۔ پس ازروئے نفس اور گھر ان سب ہے بہتر ہوں۔اور پھر قیامت میں ان کارہنما ہوں۔ان کا خطیب ہوں میں ان کاشفیع ہوں جب وہ رو کے جائیں گے۔اور میں ان کوخوشخری دینے والا ہوں جب وہ ناامید ہوجائیں گے کرامت اور جنت کی تنجیاں اورلواء حمداس دن میرے ہاتھ ہوگا۔ میں انبیاء کا امام خطیب اوران کی شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ آ گے حدیث لولاک ہے۔۔۔۔ اگر آپ کی ذات ياك نه موتى توالله خلقت كوپيدانه كرتااورا پي ربوبيت كوظا مرنه كرتا

اورآپ نبی تھے جبکہ آ دم علیہ السلام پانی اور کیچڑ میں تھے۔ پس ایسے پیغبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقدیق کرنے والے تمام امتوں سے بہتر ہیں (قرآن مجید کا فیصلہ)

آپ کوجھٹلانے والے سب نبی آ دم سے بدتر ہیں۔۔۔۔اصحاب کہف نے اتنا بڑا درجہ صرف ایک نیکی کے باعث حاصل کیا اور وہ نورا کیمانی کے ساتھ دشمنوں کے غلبہ کے وقت خداتعالی کے دشمنوں سے ججرت کر جانا تھا۔۔۔۔

جب آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم خداتعالی کے محبوب ہیں تو آپ کے فرمانبردار بھی آپ کی فرمانبرداری کے باعث محبوبیت کے در ہے تک پہنچ جاتے ہیں۔ ترجمہ کا مسلم دوجہال کی آبروکا ہیں نبی سرور۔۔۔

پڑے خاک اس کے سر پر جونہیں ہے خاک اس در پر عوض گناہ کے پکڑانہ جائے گادہ کبھی کہ جس کارہنما پیشواہوا بیانی .....

باطنی ہجرت کو مد نظر رکھنا چاہتے باطنی ہجرت کرتے رہا کریں۔خلقت کے درمیان رہ کر ان سے الگ رہنا جاہئے۔

صحيفه شريفه 122 - دفتر سوم

بیکتوب شریف اکیس صفحات پر ہاں ہے مایہ تقیرترین نے صرف چند جملے لئے ہیں۔

مولا تاحسن دہلوئ کی طرف صادر فرمایا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم ثلا الحمد لله و سلام على عباده الذين الصطفي (تجمددد)

حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله وسلم جوظهوراول اور حقیقت الحقائق ہے۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ دوسرے حقائق کیاانبیاء کرام عیسم السلام کے حقائق اور کیا ملائکہ عظام کے حقائق سباس کے ظلال کی مانندہیں

اور وہ تمام حقائق کا اصل ہے۔ حضرت جناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے

اول ما خلق الله نورى (سب عاول فداتوالى فيرعوركو پيداكيا) اورفر مايا - خلقت من نور الله والمومنون من نورى

ترجمہ ﷺ میں اللہ تعالیٰ کے نور سے پیدا ہوا ہوں اور مومن میرے نور سے پس وہ حقیقت باقی تمام حقائق اور حق تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے۔اور آنخضرت صلی اللہ سیہ وآلہ وسلم کے واسطہ کے بغیر کوئی مطلوب کونہیں پہنچ سکتا۔

فهو نبی الانبیاء والمرسلین و ارساله رحمة اللعالمین علیه و علے اله الصلواة والسلام - آپتمام انبیاء اور مرسلین علیم الصلواة والسلام - آپتمام انبیاء اور مرسلین علیم الصلواة والسلام کے نبی بیں اور آپ سلی الله علیه و آله وسلم کا بھیجنا تمام جہان کے لئے رحمت ہے یہی وجہ ہے کہ انبیاء الوالعزم با وجود اصالت کے آپ سلی الله علیه وسلم کی تبعیت طلب کرتے رہے ۔ اور آپ کی امت میں وارد ہے۔
کی امت میں واخل ہونے کی آرز وکرتے رہے ۔ جھے کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔
سوال (۱) ایک وہ کونیا کمال ہے جو حضور علیہ الصلواة واسلام کی امت ہونے پر وابستہ ہوا۔

جواب المكال اسراركى باتنس بين اس لئے بيد بے مقدار ذرہ ناچيز نہيں لكھ كا) سوال (٢) الله فدكوره سوال (جو كمترين نے لكھا) سے لازم آتا ہے كداس امت كے خواص كوانبياء پرفضيلت ہے۔

جواب المحركي فضيلت لازمنبيس آتى \_\_\_\_اس امت ہى سے اخص خواص خواہ كتني ہى

زیادہ ترقی کرے اس کا سراس پیمبر کے پاؤں تک بھی نہیں پینچتا جوتمام پیمبروں کے درجہ ہے پھر برابری اور زیادت کی کیا گنجائش ہے۔۔۔۔۔(آ کے طویل عبارت کے بعد) ایک صدیث قدی ہے جومشہور ہے۔ کنت کنزا مخفیا فاردت ان اعرف خلقت الخلق ۔۔۔۔اگریہ جب نہوتی تو ایجاد کا وروازہ نہ کھاتا۔۔۔۔ایک اور مدیث قدی (لولاك لما خلقت الافلاك ۔۔۔) ایک صدیث قدی (لولاك لما خلقت الافلاك ۔۔۔) ایک صدیث قدی (لولاك لما ظهرت الربوبیة)

ترجمه الرآب الله في نبوت من افي ربوبيت كوظا برندكرتا)

کی سوال اور جواب ہیں۔ جونہایت خاص اساء ومقامات سے متعلقہ ہیں ایک سوال اللہ جواب شاید سے مترین اس کے چندالفاظ لکھ سکے۔

موال الله على الله عليه الله عليه وآله وسلم كوحفرت فليل الله عليه العلواة والسلام كى ملت كى متابعت كا امركس لئ باورآ تخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في الله عليه وآله وسلم في الله عليه والسلام كي بيان على كما صليت و سلمت على ابر اهيم يال فرمايا؟

جواب بہر کا نشتہ سوال کے جواب کی ایک سطر خلیل اللہ علیہ الصلو اقوالما م نے حضرت حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ و وسیلہ طلب کیا ہے اور میرآ رزوفر اللہ ہے کہ آپ علیہ کی امت میں داخل ہوں)

۔۔۔۔مفہوم ہے ملت ابراہی حقیقت ابراہی تک پہنچنے کیلئے سیدها ٹاہراہ ہے۔۔۔۔حقیقت ابراہیمی حقیقت محمدی کے قرب و جوار میں واقع ہے۔ اس ملت لا متابعت کر کے حقیقة الحقائق تک وصول فرمائیں۔۔۔ای واسطے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے (کھا صلیت) فرمایا ہے۔ فاضل کو مفضول کی متابعت کا حکم کرتے ہیں۔ اس متابعت کے امرے اس کی فاضلیت میں کوئی قصور لازم نہیں آتا۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلو اقوالسلام کوفر مایا ہو شاور هم فی الامر اصحاب رضی اللہ عنبی کے ساتھ مشورہ کرنے کا حکم ان کی متابعت کے حکم سے خالی نہیں ورنہ مشورت کا کیا فائدہ ہے۔۔۔ (آگایک سطرایک جملہ متعلقہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہی فائدہ ہے۔۔۔ (آگایک سطرایک جملہ متعلقہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس کیا فائدہ ہے۔۔۔ اللہ عنہ کے ملاحظہ فرمایئ ) حفر سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ است کے وارثوں میں سے اکمل وافضل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ما صدر ابی بکر اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا میں نے اس چیز کو ایو بکر رضی اللہ عنہ کے سینہ میں جوالا اللہ حالے کا سینہ میں جوالا اللہ عنہ کے سینہ میں جوالا اللہ حق کے اللہ عنہ کے سینہ میں جوالا اللہ کی فرالا کا میں جوالا اللہ کی فرالا کا میں جوالا کا کہ میرے سینے میں ڈالا میں نے اس چیز کو ایو بکر رضی اللہ عنہ کے سینہ میں ڈالا میں نے اس چیز کو ایو بکر رضی اللہ عنہ کے سینہ میں ڈالا میں نے اس چیز کو ایو بکر رضی اللہ عنہ کے سینہ میں جوالا ا

# صحيفه شريفه 259 \_ دفتراول (تلخيص)

مخدوم زادہ خواجہ محرسعید ہلا کی طرف سے صادر فر مایا جو کہ علوہ عقیلہ ونقیلہ کے جامع اور نبیت علیہ کے صاحب ہیں۔۔۔۔ متعلقہ غرض و غایت انبیاء علیہ م السلام ۔۔۔۔۔ انبیاء کے ارسال کرنے کی نعمت کا شکر کسی زبان سے ادا کیا جائے اور وہ اعضاء کہاں ہیں جو اعمال حسنہ کے ساتھ اس نعمت عظمے کا بدلہ ادا کر سکیں۔۔۔۔ یو تان کے قدیم فلسفیوں نے اعلیٰ دانا ہونے کے باوجود صالح کے وجود کی طرف ہدایت نہ پائی۔ قدیم فلسفیوں نے اعلیٰ دانا ہونے کے باوجود صالح کے وجود کی طرف ہدایت نہ پائی۔ انہم بات۔ (خلاصہ) جن کے پاس انبیاء کی ہدایت نہیں پہنچی قیامت کے دن عاسبہ کے بعدوہ معدوم کے جائیں گے۔دار حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ ہیں محاسبہ کے بعدوہ معدوم کے جائیں گے۔دار حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ ہیں محاسبہ کے بعدوہ معدوم کے جائیں گے۔دار حرب کے مشرکین کے اطفال کے بارہ ہیں

بھی یہی تھم ہے۔ بہشت میں داخل ہونا ایمان سے وابسۃ ہان کا تھم حیوانوں کا ساتھم ہے بہت میں داخل ہونا ایمان سے وابسۃ ہان کا تھم حیوانوں کا ساتھم ہے بعث ونشور کے بعد حساب کے لئے کھڑا کریں گے اور ان سے حقوق پورا کر کے ان کو معدوم ونیست و نا بود کر دیں گے۔ ان مشرکوں کے حق میں بھی جوز مانہ فتر ت میں ہوئے ہیں اور جن کو دعوت نصیب نہیں ہوئی یہی تھم ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اہل ہند میں بھی پیغیبرمبعوث ہوئے ہیں۔۔۔۔ کوئی ایسا پیغیبرمبعوث ہوئے ہیں۔۔۔۔ کوئی ایسا پیغیبر ہے جس کی کئی نے تابعداری نہیں کی اور کئی نے بھی وعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا پیغیبر ہے کہ صرف ایک ہی آ دمی ان پرائیمان لایا ہے۔ اور کئی نبی کے تابع صرف دو آ دمی ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ صرف تین آ دمی ایمان لائے ہیں۔۔۔ ان پیغیبروں کی وعوت عام نہتی بلکہ کئی کی وعوت ایک قوم سے اور بعض کی ایک گاؤں سے یا شہرے مخصوص تھی۔

زمین ہند میں گاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔
ب شک ہمارے رب کے پیفیبرحق لے کر آئے ہیں۔ اگران بزرگوں کا وجود شریف نہ
ہوتا ہم بے مجھوں کوصانع کے وجود اور اس کی وحدت کی طرف کون ہدایت کرتا۔ جب
انبیا علیہم السلام کی دعوت کے انوار کا دن چڑھا تو متاثرین فلسفیوں نے ان کی دعوت کے
انوار کی برکت سے اپنے متقدمین کی دعوت کورد کر دیا اور صانع جل شانہ کے وجود کے

قائل ہوئے اور حق تعالیٰ کی دعوت کو ثابت کیا۔ پس ہماری عقلیں انوار نبوت کی تائید کے بغیراس کام مے معزول ہیں۔

# مكتوب شريف 268\_ دفتر اول

خاتحاتان كاطرف لكھاہ

ايكسوال مع جواب المع عنوان !\_

انبیا علیم الصلواة والتسلیمات کی وراثت کاعلم کون ساہے؟

آپ کی تندری عافیت 'ثابت قدی استقامت الله تعالی ہے چاہتے ہیں۔

اخبار میں آیا ہے کہ العلماء ورثة الانبیاء ترجمدعلاء انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ علم جوانبیاء کرام علیم الصلواة والسلام سے باقی رہا ہے دوقتم کا ہے ایک علم احکام دوسراعلم اسرار۔

عالم وارث وہ مخض ہے جس کوان دونوں علموں سے حصہ ملا ہو۔ نہ کہ وہ مخض جس کوایک ہی قتم کاعلم نصیب ہو۔

جوفر مایا گیا ، (علماء امتى كانبياء بنى اسرائيل)

ترجمہ ﷺ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ان علماء ہے مراد علمائے وارث ہیں (جن کی تعریف او پر گذری)

عالم مطلق ہو جو دارث ہواوراس کی دونوں قتم کے علم سے پوراحصہ ملا ہو۔

ارشادو کمالات نبوت دریائے محیط کا حکم رکھتے ہیں اور کمالات ولایت ان کے مقابلہ میں

بابهوم

صحابه كرام وابلبيت نبوت رضى الله تعالى عنهم ورضوعنه فضائل مراتب امامت وخلافت

مكتوب شريف 36\_وفتر دوم \_خواجه محمد تقی " كى طرف صا در فر مايا ب عنوان ؛ \_ امامت كى بحث ند بهب ابلسنت و جماعت عمالفوں كے ند ب كى حقيقت السنت و جماعت و جماعت اور خارجی افراط و تفریط پر۔

بم الله الرحمٰن الرحيم حمد وصلواة اورتبليغ وعوات كے بعد واضح ہوكہ درویشوں کی محبت اور ان كے ساتھ الفت ارتباط ركھنا اور اس طاكفه عليا كى باتوں كوسنى اان كے اوضاع واطوار كى خواہش ركھنا حق تعالى كى اعلى نعمت اور بردى دولت ہے۔

حضرت مخبرصادق عليه الصلواة والسلام نے فرمایا ہے المصر، و مع من احب (ترجمہ اللہ آ دی اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگا۔۔۔۔ا بہ شرافت و نجابت کے نشان والے! شیخین رضی اللہ عنهما کی فضیلت اور ختنین رضی اللہ عنهما کی فضیلت اور ختنین رضی اللہ عنهما کی محبت اہلست و جماعت کی علامتوں میں ہے۔

لعن شیخین کی فضیلت جب ختین کی محبت کے ساتھ جمع ہوجائے ۔توبیامراہل سنت و جماعت کے خاصوں میں ہے ہے۔ شیخین کی فضیلت صحابہ اور تا بعین کے اجماع ے ثابت ہوچکی ہے چنانچیاں کوا کا برائمہ ؓنے کہان میں ایک امام شافعی علیہ الرحمتہ ہیں نقل کیا ہے۔اور شیخ ابوالحن اشعریؒ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی فضیلت باقی امت برقطعی ہے اور حضرت امیر " سے بھی تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ اپلی خلافت اورمملکت کے زمانہ میں جم غفیر یعنی بڑی بھاری جماعت کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں سب ہے بہتر ہیں۔ جیسے کہ امام ذہبی نے کہا ہے اور امام بخاریؓ نے روایت کی ہے کہ حضرت امیر ؓ نے فر مایا ہے کہ پیغیبر علیہ الصلواۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر حفز ت ابو بکڑ ہیں پھر حفز ت عمرٌ پھر ایک اور آ دمی پس ان کے بیٹے محمد بن حنیفہ نے کہا ہے کہ پھرآپ فر مایا میں تو ایک مسلمان آ دی ہوں۔ غرض شیخین (ابوبکروعمرٌ) کی فضیلت ثقه اورمعتبر راویوں کی کثریت کے باعث تو اتر کی حد تک پہنچ چکی ہےاں کا انکارسر اسر جہالت ہے یا تعصب۔ عبدالرزاق نے جو اکابر شیعہ میں سے ہے جب انکارکی مجال نہ دیکھی تو بے اختیارشیخین (ابوبکر ٔ وعمرٌ ) کی فضیات کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا جب حضرت علی شیخین کو

سبداران کے بو افاہر سیعہ یا سے ہے جب انکاری عجال نہ دیسی تو ہے افتایا شیخین (ابوبکر وعمر) کی فضیلت کا قائل ہو گیا اور کہنے لگا جب حضرت علی شیخین کو اپنے او پر فضیلت و ہے ہیں تو میں بھی حضرت علی کے فرمانے کے ہموجب شیخین کو حضرت علی کے فرمانے کے ہموجب شیخین کو حضرت علی پر فضیلت دیتا ہوں اگر وہ فضیلت نہ دیتے تو میں بھی نہ دیتا۔ یہ برا اگناہ ہے کہ میں حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کروں اور پھران کی مخالفت کروں۔۔۔ جو محض حضرت علی میں حضرت علی محبت نہیں رکھتا وہ اہلسنت سے خارج ہے۔ اس کا نام خارجی ہے۔ جس نے حضرت امیر (علی کی محبت میں افراط کو اختیار کیا اور اصحاب وسب وطعن کرتا ہے۔۔۔ وہ رافضی ہے۔۔

حضرت امام احمد بن ضبيل في خضرت على سے روایت کیا۔ حضرت پیغیبر صلی الله علیه و آله وسلم فی مثال ہے یہود یوں علیه و آله وسلم فی مثال ہے یہود یوں فیاں قدر دوست رکھا۔۔۔۔ فیاس قدر دوست رکھا۔۔۔۔ کہ ابن اللہ کہا۔

پس اہلبیت کا گروہ اہلسنت و جماعت ہیں نہ کہ شیعہ۔الل بیت کی محبت اور اصحاب کی تقظیم سے تنفن یعنی اہلسنت و جماعت بنرآ ہے۔

غرص خروج و رفض کی بنا اصحاب کے بغض پر ہے خاتمہ کی سلامتی اس محبت المبیت کے ساتھ وابسۃ ہے۔ حب المبیت کو خاتمہ کی سلامتی میں بڑا دخل ہے۔ (ارشاو والد ماجد خضرت مجد دالف ٹائی) ان سے محبت ہمارا سرمایہ ہے۔ اہلست کا گناہ یہی ہے کہ حب المبیت کے ساتھ اصحاب کی تعظیم کرتے ہیں۔ کسی کو برائی سے یا ونہیں کرتے کہ دب المبیت کے ساتھ اصحاب کی تعظیم کرتے ہیں۔ کسی کو برائی سے یا ونہیں کرتے (باوجود لڑائی جھڑوں کے )۔ سب کو ہوا و تعصب سے دور جانے ہیں رافضی اہلست سے خوش ہو گئے اگر اہلست بھی اصحاب برتیرا کریں۔

لڑائی جھڑوں کے وقت تین گروہ تھے۔ ایک نے دلیل و اجتہاد کے ساتھ حضرت امیر کی جانب کی حقیت کو معلوم کر لیا تھا۔ دوسرے نے بھی دلیل و اجتہاد کے ساتھ دوسری حقیت کو ۔ تیسرا گروہ متوقف رہا۔ اور کسی طرف کو دلیل کے ساتھ ترجیح نہ دی۔ پس پہلے گروہ نے حضرت امیر کی مدد کی۔ دوسرے نے مخالفت کی ۔ تیرا گروہ تو قف میں رہا۔ اس نے ایک کو دوسرے پرترجیج ویتا خطاسمجھا۔ پس تینوں نے اپنے اجتہاد پڑ کل کیا۔ پھر ملامت کی کیا گرفتان ہے اور طعن کی کیا مناسبت ہے۔ بمطابق قول امام شافعی و بن عبدالعزیز آلک کو حق پر دوسرے کو خطا پر نہ کہنا چاہتے۔ سب کو نیکی سے یاد کرنا چاہئے۔

حدیث شریف بھی ہے (جب میرے اصحاب کا ذکر ہو اور ان کی لڑائی جھگڑوں کا تذکرہ آئے تو اپنے آپ کوسنجال رکھواورا یک کودوسرے پراختیارنہ کرد) جمہوراہلسدت اس بات پر ہیں کہ جھزت امیر (علی ) حق پر تھے۔ مخالف خطاپ ۔لیکن میہ خطا خطاء اجتہادی کی طرح طعن وطامت سے دوراور تشنیع وتحقیر سے مبراوپاک

--

حضرت امیر ﴿ نے فر مایا۔ ہمارے بھائی ہم سے باغی ہو گئے بیالوگ نہ کا فر ہیں نہ فاسق کیونکدان کے پاس تاویل ہے جو کفروفسق سے روکتی ہے۔

صدیث شریف (میرے اسحابؓ کے حق میں اللہ ہے ڈرو۔ تا کید کے واسطے اس کلمہ کود و بار فر مایا ہے۔ میرے اصحابؓ لوا پی ملامت کا نشانہ نہ بناؤ۔

حدیث (میرے اصحاب ؓ تاروں کی مانند ہیں ان میں ہے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔اور بھی بہت می احادیث ہیں۔) پس ان کی لغزشوں کو نیک وجہ پر محمول کرنا جا ہے اہلست کا فد جب یہی ہے۔
رافضی فلوکرتے ہیں ہرفتم کی گالیوں سے اپنی زبان آلودہ کرتے ہیں۔ بیر عجیب دین ہے
جس کا جزو حضور علیہ الصلوق والسلام کے جانشینوں کو گالی تکالنا ہے۔ رافضیوں کے بارہ
فرقے ہیں بیرسارے فرقے جو (سب کے سب) اصحاب کو کا فر کہتے ہیں۔ خلفائے
راشدین کو گالیاں دینا عبادت جانے ہیں۔

ہندوستان کے ہندوبھی اپنے آپ کو ہندو کہلواتے ہیں اور لفظ کفر کے اطلاق سے کنارہ کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کا فرنہیں جانے۔ بلکہ دارالحرب کے رہنے والوں کو کا فرنہیں جانے کہ دونوں کا فرہیں۔۔۔۔ (شیعوں کا عقیدہ) کہ صفرت امیر تقید کے طور پر خلفائے ٹلا ثہ کے ساتھ تیں سال رہے منافقانہ محبت رکھتے رہے۔ اور ناحق ان کی تعظیم کرتے رہے۔

بیابلسنت کی خوبی ہے کہ جو محض معین طرح طرح کے کفر میں جتلا ہواسلام اور النہ کے اختال پر جہنی نہیں کہتے۔ کا فرمعین پر بھی لعنت پیند نہیں کرتے۔ جب تک اس کا فاتمہ کی برائی قطعی دلیل ہے معلوم نہ ہوجائے۔۔۔

#### وومقام

(۱) اہلست خلفائے اربعہ کی خلافت کی حقیقت کے قائل ہیں۔ چاروں کو برحق خلیفہ جانے ہیں

صدیث سیحی کی الفلافة من بعدی ثلثون سنة (خلافت میرے بعد تمی برس تک ہے) اور بیدت حضرت امیر کی خلافت پرتمام ہوجاتی ہے۔خلافت کی ترتیب برحق ہے۔خلاف کو حضرت علی کی بیعت کو جوخلفائے ٹلاشہ کے ہاتھ پہموئی

تقیہ پرحمل کرتے ہیں۔ اور اصحاب کو بھی منافق اور مکار سمجھتے ہیں۔ اس طرح ان کے نزدیک بدتر صحبت حضور خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی جواصحاب نے اختیار کی۔ ان لوگوں نے قرآنی آیات واحادیث شاید نہ پرخیس جوآپ اللہ کا کھیں۔ کی فضیلت اور اصحاب کی فضیلت اور اصحاب کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن واحادیث اصحاب کی تبلیغ سے پہنچا ہے جب اصحاب مطعون ہوئے تو دین بھی مطعون ہوگا۔

حضرت الوہری اُوجوطوں کرتے ہیں۔ نہیں جانے کہ ان کی طعن میں نصف احکام شرعیہ پرطعن آتا ہے۔ احکام میں تین ہزار احادیث ہیں لیعنی تین ہزار احکام شرعیہ ان احادیث سے ثابت ہوئے ہیں جن میں سے ڈیڑہ ہزار حضرت الوہری فی روایت سے ثابت ہوئی ہیں۔ امام بخاری کی کہتے ہیں کہ حضرت الوہری فی سے رادی آٹھ سو اصحاب (صحابہ کرام اور تا بعین سے زیادہ ہیں۔ جن میں سے ایک عبداللہ بن عباس ہیں اور ابن عبر اللہ بن عبداللہ بن عبد ہو حضرت الوہری فی مدیث جو حضرت الدہری فی مدیث جو حضرت الدہری فی مدیث بی حضرت علی (امیر \*) سے فیل کرتے ہیں وہ جمو فی حدیث جو حضرت الدہری فیل مدیث ہے

علماء نے اس کی تحقیق ہے۔ اور وہ حدیث مشہور و معروف ہے جس میں
آ ہے اللہ اللہ ہریرہ کے حق میں فہم کے لئے دعا فرمائی ہے۔ خلاصہ (کوئی چادر
بچھائے تاکہ میں اس میں اپنی کلام گراؤں۔ اور پھروہ چادرکوا ہے بدن سے لگائے اس کوئی چیز نہ بھولے گی۔ پس میں نے اپنی چا درکو بچھادیا۔ کلام گرائی۔ میں نے چا درکو سے سے لگایا۔ اس کے بعد جھے کھنہ بھولا) یہ صحیح حدیث ہے۔

اگر بالفرض تقیہ جائز سمجھائے (حضرت امیر ٹے حق میں) تو آپٹے اقوال کو ۔ کیا کہیں گے۔جوبطر ایق تو اتر شیخین کی فضیلت میں منقول ہیں۔اورخلافت ثلاثہ کے ق ہونے میں صادر ہوئے ہیں (حضرت علی سے) دھ رت امیر او خلافت کے تق ہونے کا اظہار کرتے ہیں اور شیخین کی افضلیت کا بیان بھی۔ پھر تقیہ کیے؟ (مقہم عبارت) نیز وہ صحیح احادیث حد شہرت کو پہنچ چی ہیں بلکہ متو اسر المعنیٰ ہوگئی ہیں جو حضرات خلفاء شلاشہ کی فضیلت میں وار دہوئی ہیں۔ تقیہ آپ الله کے ساتھ کے حق میں جائز نہیں۔ آیات قرآنی بھی ہیں ان میں بھی تقیہ متصور نہیں۔

(مفهوم المرب ني محى تقيد كما اورحضور عليه الصلواة والسلام ني محى)

وانا لوگ جانے ہیں تقیہ بردلی اور نامردی کی علامت ہے۔ اسداللہ کے ساتھاس کونسیت وینا نامناسب ہے۔ تمیں سال تک اسداللہ میں بردلی کی صفت ثابت کرنا بہت براہے۔ (مقام دوم) اہلسنت و جماعت اصحاب کی لڑائی جھڑ ول کوئیک وجہ محمول کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کے نفوس صحبت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پاک ہو چکے تھے۔ روشن سینے عداوت و کینہ سے صاف ہو گئے تھے۔ ہرا یک صاحب رائے اور صاحب اجتہادتھا جب ہر مجتہد کو اپنی رائے پڑمل کرنا واجب ہے۔ پس ان کی مخالفت موافقت کی طرح حق کے لئے تھی نہ کھی انہ کھی امارہ کی ہواؤ ہوں کے لئے۔

حالاتکہ اصحاب طبعض امور میں حضور علیہ الصلو اق والسلام کے ساتھ مخالفت کرلیا کرتے تھے۔ ان کا بیا ختلاف فرموم اور قابل ملامت نہ تھا۔ اور باوجود نزول وتی کے ممنوع نہ سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت امیر کے ساتھ امور اجتہا دید میں مخالفت کرتا کیوں کفر مور حضرت امیر کے ساتھ والوں میں سارے اصحاب تو ہیں۔ بعض کو جنت مور حضرت امیر کے ساتھ والوں میں سارے اصحاب تو ہیں۔ بعض کو جنت کی بشارت کی۔

صیح بخاری کوشیعہ بھی مانتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعد سیح کتاب ہے۔۔۔اس

ش حفرت امير كالفول كى محى روايات بين-

جانا چاہئے کہ یہ بات ضروری نہیں کہ حضرت امیر حمّام امور خلافیہ یس حق پر
ہوں۔ محاربہ یس حق بجانب آپ تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ صدراول کے احکام خلافیہ یں
علاء تا بعین اور ائمہ مجتمدین نے حضرت امیر ٹے غیر کا غد ہب اختیار کیا ہے اور ان کے
غرجب پر تھم نہیں کیا۔ قاضی شری ٹے جو تا بعین میں سے ہے اور صاحب اجتہا دبھی۔
حضرت امیر ٹے غد ہب پر تھم نہیں کیا اور حضرت امام حسن علیہ الرضوان کی گواہی کونبست
نبوت اللیہ یعنی فرزندی نسبت کے باعث منظور نہیں کیا۔ اور جم تہدین نے قاضی شرع کے
تول پر عمل کیا ہے۔ باپ کے واسطے بیٹے کی شہادت جائز نہیں سمجھتے (ایسے کی مثالیں
تول پر عمل کیا ہے۔ باپ کے واسطے بیٹے کی شہادت جائز نہیں سمجھتے (ایسے کی مثالیں

## سيده حضرت عائشهمد يقدكا تنات رضي الله عنها

جو حبیب رب العالمین صلی الله علیہ وسلم کی محبوبہ تھیں اور لب گور تک آپ کی مقبولہ و منظورہ رہیں مرض موت کے ایام بھی انہی کے حجرے میں بسر کئے۔ انہی کی گود میں جان دی۔ انہی کے پاک حجرے میں فن ہوئے۔ اس مشرف و فضیلت کے علاوہ حضرت عائشہ رضی الله عنہا مجتہدہ بھی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے آ دھادین ان کے حوالے کیا تھا صحابہ کرام رضی الله عنہ مشکلات میں ان کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے اس فتم کی صدیقہ جہتمدہ کو حضرت امیر رضی الله عنہ کی مخالفت کے باعث طعن کرنا اور ناشات میں ان کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے ناشا تستہ حرکات کو ان کی طرف منسوب کرنا بہت نامناسب اور پینج برعلیہ الصلوا ق والسلام کی ناشات کے باعث طعن کرنا اور کیا بہت نامناسب اور پینج برعلیہ الصلوا ق والسلام کے بایمان لانے سے دور ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ عنہ اگر پینج برعلیہ الصلوا ق والسلام کے داماداور پینا کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت علیہ الصلوا ق والسلام کو داماداور پینا کے بیٹے ہیں تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی حضرت علیہ الصلوا ق والسلام

كى زوجەمطېرە اورمحبوبەمقبولە بىل-

اس سے چندسال پہلے فقیر کا بیطریق تھا کہ اگر طعام بکا تا تھا تو اہل اللہ کی ارواح کو بخش دیا کرتا تھا اور حضرت علیہ الصلواۃ والسلام کے ساتھ حضرت امیر رضی اللہ عنه حضرت فاطمد رضى الله عنها حضرت امامين رضى الله عنهما كوملاليتا تفار ايك رات فقيرني خواب مين ويكها كرآ مخضرت صلى الله عليه وآله وسلم تشريف فرما بين فقيرن سلام عرض کی فقیر کی طرف متوجه نه دوع اور منه پھیرلیا۔ پھر فر مایا (میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر یں کھانا کھانا ہوں جس کسی نے مجھے طعام بھیجنا ہووہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر بھیج دیا کرے۔اس وقت معلوم کیا کہ توجہ شریف نہ فرمانے کا باعث بیہ کہ فقیراس طعام میں حفرت سيده عا مُشهرضي الله عنها كوشريك نه كرتا فقا\_ بعدازال حضرت صديقه رضي الله عنها كوبلكه تمام ازواج مطهرات رضى الثدعنهن كوشريك كرليا كرتا تفااورتمام ابلبيت كواپنا وسيله بناتا تفاحضور عليه الصلواة والسلام كوجهود كرحضرت على رضى الثدعنه كي طرف جانا كفر

## حضرت طلحدرضى الله عنه وزبير رضى الله عنه

اصحاب کباراور عشرہ میں سے ہیں۔ان پرطعن و تشیع کرنا نامناسب ہے۔
ان کلعن وطعن لعنت کرنے والے پرلوث آتی ہے۔ بیروہی طلحہ رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں
نے اپنے باپ کواس بے او بی کے باعث جو آنخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی نسبت اس
سے سرز دہوئی تھی قبل کر کے اس کے سرکو آنخضرت سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی خدمت میں
لے آیا تھا۔ قر آن مجید میں اس فعل پران کی تعریف کی گئی ہے۔ بیروہی زبیررضی اللہ عنہ
ہیں جن کے قاتل کے لئے مجرصادق علیہ الصلواة والسلام نے دوز خ کی وعید فرمائی

-- (قاتل زبید فی الغار) حضرت زبیر پر لعن طعن کرنے والے قاتل سے کم تہیں الخار ) حضرت دیر پر لعن طعن کرنے والے قاتل سے کم تہیں ہیں ۔۔۔۔ پس جملہ اصحاب کی طعن وحرمت سے ڈرٹا چاہئے۔ آ گے ان کی خدمات اور قربانیوں کا ذکر ہے۔۔۔)

(ان کے فضائل وصفات قرآن مجید کا بیان ہے۔) امام ابو یوسف کے لئے درجہ اور ان کے فضائل وصفات قرآن مجید کا بیان ہے۔ ان کے لئے بہتری اپنی رائے درجہ اجتہادتک پہنچنے کے بعد امام شافعی کی اصحابی کے قول کوخواہ صدیق اکبر خواہ حضرے علی کی تقلید میں ہے۔ امام شافعی کی اصحابی کے قول کوخواہ صدیق اکبر خواہ حضرے علی ہوں۔۔۔ اپنی رائے پر مقدم نہیں کرتے اور اپنی رائے کے مطابق اگر چے قول صحابی کے خالف ہو گل کرنا بہتر جانے ہیں۔

جب امت کے جمہداصحاب رضی اللہ عنہم کی آراء کی مخالفت کر سکتے ہیں تو اگر اصحاب رضی اللہ عنہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں تو کیوں مطعون ہوں۔۔۔(بدر کے قید یوں کے بارے میں اختلاف عظیم پڑھیا تھا)

#### واقعة قرطاس

وہ اختلاف بھی اس منم کا تھا جو کا غذ کے لانے میں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ الصلواۃ
والسلام نے مرض موت میں کا غذ طلب فر مایا تھا۔ بعض نے کہا کا غذ لا نا چاہئے اور بعض
نے منع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو نہ لانے میں راضی
تھے۔ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے فر مایا حسب نے کتاب اللہ ۔ حضرت عمر فاروق
رضی اللہ عنہ نے معلوم کر لیا تھا کہ وی کا زمانہ ختم ہوگیا ہے آسانی احکام تمام ہو چکے ہیں۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھ کہیں گے امور اجتہا دیہ میں سے ہوگا جس میں
دوسرے بھی شریک ہیں۔ پس بہتری اس میں دیکھی کہ اس قتم کی سخت ورد میں حضور علیہ وسے روس حضور علیہ

الصلواۃ والسلام کو تکلیف نہ دینی چاہئے۔قرآن مجیداحکام کے نکالنے والوں کے لئے کانی ہے حضرت عمر رضی اللہ عند کامنع کرنا شفقت ومہر یانی کے باعث تھا امرا بیونی وجوب کیلئے نہ تھا۔

سوال بئ حضرت عررض الله عند في جواس وقت كها تضاهد و استفهمو است كمامرادي؟

جواب 🖈 حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله عنه نے شایداس وفت سمجھا ہوکہ بیکلام درد كى باعث بلاقصدوا فتارتكل كيا ب- جيسے لفظ اكتب بے مفہوم ہوتا ہے كيونك أتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم في بهي يجونبين لكها تفانيز آپ الله في في في السان تنضلو البعدى تم ير \_ بعد كراه ندموك) جب دين كال موچكا تها ورفعت يورى ہو چک تھی اور رضاء مولے حاصل ہو چکی تھی تو پھر گمراہی کے کیامعنی؟ اور ایک ساعت میں كيالليس ك\_جو كراي كودوركر عكا-جو يحتيس سال عرصديس لكها كيا بوه گراہی کو دور نہیں کرسکتا۔اور جوایک ساعت میں باوجود شدت درد کے تھیں گے۔وہ ممرابی کودورکردےگا۔اس سبب سے حضرت فاروق اعظم رضی الله عندنے جان لیا ہوگا کہ بیکلام آپ بشریت کے لحاظ سے بلاقصد نکل گئی ہے اس بات کی تحقیق کرواز سرنو دريافت كرو\_اي اثناء ميل مختلف بانتين شروع موكنين حضرت بيغمبرعليه الصلواة والسلام نے فرمایا کہ اٹھ جاؤ۔اورمخالفت نہ کرو کیونکہ آپ ایک کے حضور میں نزاع وجھگڑا اچھا نهيس پھراس امر کی نسبت کوئی کلام ندفر مایا۔اور ندووات و کاغذ کویا د کیا۔

القصداحكام اجتماديدوسركى رائے واجتمادى تقليدكرنا خطاء ہے۔اصحاب رضى الله عنهم نے اپنے مال باپ اولا دازواج كوآ پھالتہ پرفنداكرديا تھا۔ كمال اعتقاد و

اخلاص کے باعث آپ کے لعاب مبارک کوز بین پرنہ گرنے دیتے تھے۔اور فصد کے بعد آپ تھے۔اور فصد کے بعد آپ تھے۔اور فصد ک بعد آپ تلاق کے خون مبارک کو کمال اخلاص سے ٹی جانے کا قصہ شہور ومعروف ہے۔ نیک ظن کرنا چاہئے۔عبارت کے مطلب کود یکھنا چاہئے۔الفاظ خواج کس متم کے ہوں۔ سلامتی کا طریق یہی ہے

سوال ﴿ جب احكام اجتهاديه شي خطاكا احتال ہے تو ان تمام احكام شرعيه ميں جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم ہے منقول ہيں كس طرح وثوق واعتبار كياجائے۔

جواب ہے احکام اجتہا دیے ٹانی الحال میں احکام منزلہ آسانی کی طرح ہو گئے ہیں۔
کیونکہ انبیاء کوخطاء پرمقررر کھنا جائز نہیں۔ پس احکام اجتہادیہ بی مجتمدوں کے اجتہاداور
ان کی راہوں کے اختلاف کے ٹابت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھم نازل ہوتا
ہے۔ جوصواب کو خطا سے حق کو باطل سے جدا کر دیتا ہے۔ پس احکام اجتہادیہ میں
آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نزول وی کے بعد صواب وخطا میں تمیز ہو
تخصرت میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں نزول وی کے بعد صواب وخطا میں تمیز ہو
تحکی تھی۔ ان میں خطاء کا احتمال نہ رہ گیا تھا۔ تمام احکام قطعی ہیں ابتداء وائتہاء میں وی قطعی
سے ٹابت ہوئے ہیں۔ مخطی احطا کرنے والا اور مصیب (صواب کو چہنے والا)
سے ٹابت ہوئے ہیں۔ مخطی احطا کرنے والا اور مصیب (صواب کو چہنے والا)

ہاں زمانہ نبوت ختم ہوجانے کے بعد احکام اجتباد پیظنی ہیں جومفید عمل میں نہ مثبت اعتقاد کہ ان کا مشر کا فر ہے لیکن جب ان پر مجبقدوں کا اجماع ہو جائے تو اس صورت میں وہ احکام مثبت اعتقاد بھی ہوں گے۔

ہم اس مکتوب کو ایک عمرہ خاتمہ پرختم کرتے ہیں۔جس میں رسول اللہ صلی اللہ

عليدوآ لدوسلم كالل بيت رضى الله عنهم كفضائل إي-

ابن عبدالله المعروف بن عبدالبررضی الله عنه نے روایت کی ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ واللہ عنہ کو دوست رکھااس منے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے مجھے دوست رکھا اور جس نے اس سے بغض رکھا اور جس نے مجھے ایڈ ادی اور جس نے مجھے ایڈ ادی اس نے اللہ نے کا فرضی اللہ عنہ کو ایڈ ادی اس نے اللہ تعالی کو ایڈ ادی۔)

تعالی کو ایڈ ادی۔)

ترفدی الله علیه و آله و الله علیه الله علیه و الله و الله

شیخین رضی اللہ عنہ نے براء رضی اللہ عنہ سے نکالا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا امام صن رضی اللہ عنہ آپ تھا کے کندھوں پر ہیں اور آپ فرما رہے ہیں یا اللہ میں اس کو دوست رکھا ور بخاری نے ابو کرضی اللہ عنہ سے نکالا ہے کہ حضرت ابو بکررضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں نے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمبر پر تھے اور حضرت امام صن رضی اللہ عنہ آپ تھا ہے کہ میں بہاو میں بہاو میں متے اور بھی اس کی طرف اور فرماتے ہے کہا ہے کہ میں اللہ عنہ آپ تھا ہے کہ میں کے بیاد میں متے اور بھی آپ کے اللہ عنہ آپ تھا ہے کہ میں کے بیاد میں متے اور بھی اس کی طرف اور فرماتے ہے۔

میراً بیٹا سیدسردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سبب مسلمانوں کے دونوں۔ گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔

ترفدی نے اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ ہے نکالا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ امام حسنین کریمین شریفین رضی اللہ عنہ اللہ علیہ واالہ وسلم فرما رہے ہیں بید دونوں میرے آپ اللہ علیہ واالہ وسلم فرما رہے ہیں بید دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں یا اللہ میں ان کو دوست رکھ جو بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں یا اللہ میں ان کو دوست رکھ جو لوگ ان سے محبت رکھیں ان کو بھی دوست رکھ ہو

ترندی شریف \_ راوی انس رضی الله عنه پوچها گیا که املیت رضی الله عنه بیس کون کون آپ کوزیاده عزیز بین تو آپ تالله نے فرمایاحس رضی الله عنه وحسین رضی الله عنه

راوی مسور بن مخر مدرضی الله عنه فرمایا فاطمه طیبه طاہرہ رضی الله عنها میرا جگر گوشہ ہے جس نے ان سے بغض رکھااس نے مجھ سے بغض رکھا۔

اورایک روایت میں ہے کہ جو چیز فاطمہ رضی اللہ عنہما کومتر دوکرے وہ جھے بھی متر ددکرتی ہےاور جس سے انہیں ایڈ اپنچے مجھے بھی پہنچتی ہے۔

حاکم راوی ابو ہر برہ کا حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفر مایا فاطمہ رضی اللہ عنہا جھے تھھ سے زیادہ پیاری ہے اور تو میرے نز دیک زیادہ عزیز ہے۔

راوی حفرت صدیقه رضی الله عنها که لوگ حفرت صدیقه کا نئات سیده عا نشه مجبوبه حبیب خداصلی الله علیه وآله و کلم کے دن اپنے تنحا نف و ہدایا لے آتے تقے اور اس سبب سے آپ علی فیلی کی رضا مندی طلب کرتے تھے۔

حضرت عا تشهرضي الله عنها فرماتي بين \_ازواج مطبرات رضي الله عنهن ووگروه

تھیں ایک گروہ وہ جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا مقصہ رضی اللہ عنہا سودہ رضی اللہ عنہا تھیں اور دوسرے میں امسلمہ رضی اللہ عنہا اور باتی ازواج رضی اللہ عنہا مسلمہ رضی اللہ عنہا اور باتی ازواج رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کروہ والے گروہ نے امسلمہ رضی اللہ عنہا کو کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے عرض کروہ لوگوں کو کہہ دیں کہ جہاں میں ہوں وہیں تھا تف لایا کریں ۔ پس امسلمہ رضی اللہ عنہا اس عرض کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے امسلمہ رضی اللہ عنہا اس بارے میں مجھے ایڈ اندوے کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پڑے کے سوااور کی عورت کے بارے میں میرے یاس وی نہیں آئی۔

امسلمه رضی الله عنها نے بین کرعرض کیایا رسول الله صلی الله علیه وسلم! بین اس بات سے تو به کرتی ہوں۔ پھرام سلمه رضی الله عنها کے گروہ نے حضرت فاطمه رضی الله عنها نے کو بلایا اور خدمت اقدس بین بھیجا تا کہ وہ یہی بات کہیں حضرت فاطمہ رضی الله عنها نے بیان کیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کیا تو اس چیز کو دوست نہیں بیان کیا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کیا تو اس چیز کو دوست نہیں رکھتی جس کو بین دوست رکھتا ہوں عرض کی کہ کیون نہیں پھر فرمایا کہ اس کو بینی عائشہ رضی الله عنها کو دوست رکھ۔

راوی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ عنہا پر کی۔ حالا تکہ از واج میں سے کسی پراتنی غیرت نہیں کی کہ جتنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر کی۔ حالا تکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں لیکن آپ ایک اس کا اکثر ذکر فرماتے تھے اور بسا اوقات بکری فن کے اس کے کلڑے کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ اور جب بھی میں کہتی کیا خدیجہ رضی اللہ عنہا جیسی عورت دنیا میں نہیں ہوئی ۔ تو حضور علیہ اللہ عنہا جیسی عورت دنیا میں نہیں ہوئی ۔ تو حضور علیہ اللہ عنہا جیسی عورت دنیا میں نہیں ہوئی ۔ تو حضور علیہ اللہ عنہا وراس سے میری اولاد تھی۔

راوی ابن عباس رضی الله عنه الله عنه فرایا العباس منی و اندا منه ویلمی الده معدرضی الله عند سے فرمایا الله تعالی اس مخص پر سخت غضب فرما تا ہے جن نے مجھے میری اولا و کے حق میں ایذ ادی۔

عاكم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔۔۔ تم یس سے انچھا وہ مخف ہے جومیرے بعد میر ہے اہلیت رضی اللہ عنہ حضرت بعد میر ہے اہلیت رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ جس نے میر ہے اہلیت رضی اللہ عنہ کے ساتھ احسان کیا بیس اس کو قیامت کے دن اس کا بدلہ دو ڈگا۔

ابن عدی رضی الله عنه ویلیی رضی الله عنه راوی حضرت علی رضی الله عنه حضور رسالت مآب صلی الله عنه و الله عنه و الله عنه من الله عنه و الله علیه و آله و الله عنهم اوراصحاب رضی الله عنهم کے ساتھ زیادہ محبت موگا جس کو میرے اہلیب و رضی الله عنهم اوراصحاب رضی الله عنهم کے ساتھ زیادہ محبت موگی۔

ریای

خدایا بحق بنی فاطمه که برقول ایمان کنی خاتمه است اگر دعوتم ردنی ورقبول من و دست و دامان آل رسول صلی الله تعالی علیه و علی جمع اخوانه من الانبیاء والمرسلین والملئکة المقر بین وعلی سائر عبادالله الصالحین اجمعین (آمین)

کتوبٹریف24\_دنترسوم اصحاب کرام رضی الله عنیم کی بزرگی اصحاب کرام رضی الله عنیم کی بزرگی اور باہم آیک دوسرے کے ساتھ ان کی مبریانی کے بیان میں ۔ ملامحدمراد کشمی کی طرف صاور فرمایا۔

جومفرت ميرمحرنعمان كفادمول ميس يا

نون الم فركوره عنوان برصرف في بات للصفى كوشش كى جائے گى۔

تغير سورة الله تا اجر اعظيما

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت خیر البشر علیہ الصلواۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہ کی کمال مہریائی وعبت کے ساتھ جوایک دوسرے کے ساتھ رکھتے تھے مدح فرمائی ہے۔ کیونکہ رخم کا جو رجماء کا واحد ہے۔ مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے معنے کمال مہریائی کے ہیں۔ چونکہ صفت مضہ استمرار پر بھی دلالت کرتی ہے اس واسطے چاہئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مہریائی حضور صلی اللہ علیہ والدوسائم اری طور پر ہواور جو پھھائیک کے رحلت فرما جانے کے بعد بھی ہمیشہ کیلئے اور دوا می اور استمراری طور پر ہواور جو پھھائیک دوسرے کے حق میں مہریائی کے منافی ہوان بزرگواروں سے ہمیشہ کیلئے مسلوب ہوایک دوسرے کے ساتھ بغض و کینہ وحسد وعداوت کا احتمال بھی دائی ان اکا ہرین سے دور دوسرے سے ساتھ بغض و کینہ وحسد وعداوت کا احتمال بھی دائی ان اکا ہرین سے دور مسلوب ہو۔ (مسلوب ہمنی سلب کیا گیا مثایا گیا۔نا پود کیا گیا (فیروز اللغات اردو۔ جامع)

جب تمام اصحاب کرام رضی الله عنهم اس پندیده صفت سے متصف ہوں جیسے کہ کمہ والذین سے جوعموم اور استغراق کے صیغوں جی سے ہے ظاہر ہوتا ہے تو ان اصحاب رضی الله عنه کی نسبت کیا کہا جائے جن جی بیصفت اتم واکمل طور پر ہوگی اس واسطے آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت جی سے زیادہ رحم کرنے واسطے آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ میری امت جی الله عنه کی شان جی والا میری امت پر ابو بکروضی الله عنه ہے اور حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کی شان جی

فرمايا بكداً فكان بعُدى نبى لكان عُمَدُ الرمير عبدكوني في موتا لوعمرضى الله عنه ہوتا لیعنی کمالات کے لوازم جو نبوت میں درکار ہیں سب حضرت عمرضی اللہ عنہ میں موجود بي ليكن چونكه منصب نبوت حضرت خاتم الرسل عليه الصلواة والسلام برختم موجكا ہے اس لئے منصب نبوت کی دولت سے مشرف ندہوئے نبوت کے لوازم میں سے ایک خلق پر کمال مہر یانی اور شفقت ہے۔۔۔ تمام امتوں میں سے بہتر امت کے بہترین ہیں۔جن کا زمانہ تمام زبانوں سے بہتر تھا تمام فدہبوں کے منسوخ کرنے والے فدہب كے سابق ترين ہيں \_\_\_ اگر بيلوگ ردى صفتوں سے مصوف ہوں تو پھر بيلوگ كس طرح بہتر ہو تکے ۔اور بیامت کس وجہ سے خیرالام ہوگی۔ آپ آلیا کے خضل محبت کا کیا اثر ہوگا۔ وہ لوگ جواس امت کے اولیاء کی محبت میں کچھ مدت رہتے ہیں وہ ان رؤیلہ صفتوں (حسد لِغض کینہ۔عداوت) سے نجات یا جاتے ہیں۔تو وہ لوگ جنہوں نے حضرت افضل الرسل صلى الله عليه وآله وسلم كي محبت ميں اپني عمرين صرف كي ہيں اور دين كى تائىداور مددكے لئے اپنے مالوں اور جانوں كوخرچ كيا ہے۔كيا ہوسكتا ہے۔ان لوگوں کے حق میں اس فتم کی بری خصلتوں کا وہم کیا جائے۔ حالانکہ مقرر ہے کہ امت کا کوئی ولی صحابی کے درجہ کونہیں پہنچ سکتا۔ حضرت شبلی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا جس نے اصحاب رضی الله عنهم كي تعظيم نه كي وه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرايمان نبيس لايا\_\_(جمل وصفين كى لرائيول والے) بيربيان كذشة محيفة شريفة نمبر 36 دفتر دوم بيل نقل كيا ہے۔

سيدناصد بق اكبررضي اللهعنه

نص قرآنی کے بموجب اس امت میں سے برھ کرمقی اور اقلیٰ ہیں۔ کیونکہ

حصرت ابن عباس رضی الله عنداور دوسرے مفسرین کا اجماع ہے اس امر پر کہ بیآیت كريمارحم امتى بامتى ابو بكروسيجنبهاالاتقى حفرت صديق كررضى الله عنه كى شان ميں نازل ہوئى ہے اور افتى سے مراد حضرت صديق رضى الله عنه ہيں۔ پس جس مخض كوالله تعالى اس خيرالام كا آهي فرما تا ہے تو پھر خيال كرنا چاہئے كه اس كى تكفيرو تفسيق اور تقليل يعنى اس كوكافر اور فاسق اور كمراه كهناكس قدر براب-امام فخر الدين رازی نے اس آ یت سے حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ کی فضیلت پراستدلال کیا ہے كونكم آيت كريم ان اكرم كم عند الله اتقاكم (زياده عزت والاوهم س الله تعالیٰ کے نزدیک وہ مخض ہے جوتم میں سے زیادہ پر میز گار ہے۔ ) کے مطابق اس امت میں سے زیادہ بزرگ جس کی طرف خطاب کیا گیا ہے جی تعالی کے فزدیک اس امت كا القي ب\_ حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه نص قر آنى كے بموجب اس امت ک اُتّیٰ ہیں تو جا ہے کہ نص لاحق کے موافق اس امت کے بزرگ تر بھی وہی ہوں۔ (آ كے امام شافعي امام وصي 80 محدثين راوى \_ (علامد) عبدالرزاق شيعدكا بيان ب (جواس حقیرنے گذشتہ کمتوب شریف میں نقل کیا ہے) اگر کسی کو گالی ٹکالنا خیریت اور عبادت ہوتی تو ابوجہل اور ابولہب کوگالی تکالنا جوقر آنی نصوص کی روسے لعنت وطرو کے لائق ہیں اس امت کا ورد ہوتا۔اور اس میں بہت ی نیکیاں حاصل ہوتیں۔اورحضرت ذوالنورين عثان غنى رضى البندعند كى خلافت صحابه كرام رضى الله عندك اجماع سے ثابت مو چی ہے اور اس قرن خیر القرون کے تمام چھوٹے بڑے اور مردوں اور عورتوں کے اتفاق ے حاصل ہو چکی ہے۔اس واسطے علاء نے فرمایا ہے کہ جس فقدرا تفاق اجماع حضرت ذوالنورين رضى الله عنه كي خلافت برحاصل مواب حضرات خلفائ علا شريس سي كى كل

خلافت پراتنا حاصل ند ہوسکا۔ اس دفت اصحاب رضی اللہ عنہ نے بڑی احتیاط سے توجہ کی۔ (اہم نکتہ) جاننا چاہئے اصحاب رضی اللہ عنہ قرآن وسنت کو پہنچا نے والے ہیں قرآن مجید کے جامع حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فارق رضی اللہ عنہ اور حضرت فارق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر بیہ مطعون اور ناانصاف ہوں تو پھر قرآن پر کیا اعتبار رہے گا۔ اور دین کس چیز پر قائم رہے گا۔ اس امرکی برائی کو اچھی طرح جاننا چاہئے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ بی بیٹی اور جو چاہئا ہوں تو بھر اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے سب عدول میں اور جو چاہئا ہے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ کی سنت سب بچ اور برحق ہے۔ کہم اور بھر تا ہے۔ اصحاب رضی اللہ عنہ کی سنت سب بچ اور برحق ہے۔ آگے لڑائی جھڑوں کے متعلق بیان عالی شان ہے۔

پیغیبرعلیہ الصلواۃ والسلام کے اصحابرضی اللہ عنہ بیں ان میں بعض پدری ہیں (بیعنی جنگ بدروالے) جو بخشے ہوئے ہیں۔اورعذاب آخرت ان سے دور ہو چکاہے۔ جیسے کہ صحیح حدیثوں میں آچکاہے۔(اللہ نے اہل بدر کے حال پر واقف ہو کر فرمایا کہ جو کچھچا ہو کہومیں نے تہمیں پخش دیاہے)

ہادراللہ تعالیٰ تمہارے مملوں سے خبر دارہے) اس آیت میں حنی سے مراد جنت ہے۔
تمام اصحاب رضی اللہ عنہ سے ابتداء تا آخر جنت کا وعدہ ہے علاء نے فرمایا ہے انفاق اور
قال کی صفت تقید کے واسطے نہیں بلکہ مدح کے لئے ہے تمام اصحاب رضی اللہ عنہ مان دو
صفتوں سے موصوف تھے۔ جن کے باعث سب کے لئے بہشت کا وعدہ ہے۔ ملاحظہ کرنا
عام کہ اس فتم کے بزرگ لوگوں کو برائی سے یاد کرنا اور ان پر برخن ہونا کس قدر
افساف ودیانت سے دور ہے۔

سوال ہیں عبادت کا خلاصہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت فرمانے کے بعد بعض اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اس طریق پر ندر ہے اور حضرت امیر رضی اللہ عنہ کے منصب کو زبروتی چھین لیا۔خلافت کی محبت وجاہ وریاست کی طلب کے باعث حق سے پھر گئے۔ آنح اف کفر و گمراہی تک پہنچ چکا۔ پس قرآنی اور حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے وعدوں سے محروم ہوگئے۔ محبت کی تا شیر ندر ہیں۔

جواب ﷺ مختصرخلاصہ حضرات خلفائے ثلاثہ رضی اللہ عنہ کے حق بیں صحیح حدیثوں کی رو سے جنت کی بشارت آ چکی ہے۔ (نام لے لے کر) پیا حادیث متواتر ہیں کفرو گمراہی کا اشال ان سے دور ہوچکا ہے۔

حضرت شیخین رضی الله عنهم اہل بدر ہے بھی ہیں جو بھی حدیثوں کی روسے مطلق بخشے ہوئے ہیں۔ اور بیعت رضوان سے بھی مشرف ہیں۔۔۔ حضرت عثان رضی الله عند جو جنگ بدر میں حاضر ندیتے اس کی وجہ رہتی کہ آپ رضی الله عند کی اہلیہ یعنی سید المرسلین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وختر بیار تھیں۔ان کی بیار پری کیلئے ان کو حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وختر بیار تھیں۔ان کی بیار پری کیلئے ان کو حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی وختر بیار تھیں۔ان کی بیار پری کیلئے ان کو حضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں چھوڑآئے تھے۔اور فرمایا تھا جو اہل بدر کوفضیلت حاصل ہوگ

تم کوبھی وہی حاصل ہوگی۔اور بیعت رضوان میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حاضر نہ ہونے کی وجہ سے بیتھی کہ آنخضرت رسالت مآ ب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مکہ معظمہ والوں کے پاس بھیجا تھا۔اوران کی طرف سے خود بیعت فرمائی تھی۔قرآن مجید ان بزرگوں کی بزرگ کی شہادت دیتا ہے ان کے بلندور جوں کی خبر دیتا ہے جوشف قرآن وسنت سے آنکھیں بند کر کے ضد و قصب کرے وہ مجث سے خارج ہے شخ سعدی علیہ الرحمتہ نے فرمایا ہے بیت ترجمہ۔

یہ جو مانتا ہی نہیں ہے صدیت اور قرآن ۔ جواب اس کا یہی ہے کہ دو شداس کو جواب
ہائے افسوں۔ اگر صدیق اللہ عنہ بیس کفر و گراہی کا اختال متصورتھا۔
تو اصحاب رضی اللہ عنہ م با وجو داسقدر عادل اور کثیر تعداد بیس ہونے کے ان کوخلیفہ الرسول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نہ بناتے۔ حضرت صدیق اکبروشی اللہ عنہ کی تکذیب بیس اس خیر القرون زمانہ کے تینتیس ہزار اصحاب رضی اللہ عنہ کی تکذیب ہے۔ اس بات کوادنی آوی محل پہنے ہوں اور گراہ کنندہ کو تینجیر علیہ الصلواۃ والسلام کا جانشین بنادیں تو اس زمانہ کی کون می خیریت رہی ہو گی۔
گی۔

آ گے مدیث شریف - الله الله فی اصحابی لا تتخذو هم غرضا من بعدی -- حضرت صدیق رضی الله عندی مدر میں قرآن مجید جراہوا ہے - سورة الله کی آخری دآیات خاص انہی کے فضائل میں بے شارو بے حساب صحح احادیث الله کی آخری دآیات میں ۔ گذشتہ انبیاء علیم السلام کی کتب میں ان کی بلکہ تمام اصحاب مضی الله عنهم کے اوصاف کا ذکر - سورة اللّے مثلهم فی التوارة مثلهم فی الانجیل میں اللہ عنهم کے اوصاف کا ذکر - سورة اللّے مثلهم فی التوارة مثلهم فی الانجیل

المامتول ميں سے بہتر امت كرواراورركيس وى بي (اب خداى فيصلہ كرے جو افتان كردے بين)

كتوبشريف54 دفتراول

سرداری اورشرافت کے پناہ والے شخ فرید کی طرف کھھا ہے۔ عنوان ہیں ہوئی کی محبت سے بچنالازم ہے بدعتی کی محبت کا ضرر کا فرک صحبت سے بڑھ کر ہے تمام بدعتی فرقوں میں سے بدتر بدعتی فرقہ شیعہ ہے۔ کمتوب شریف دوصفحات پر ہے صرف چند سطور: - آپ کا خلوت اور جلوت میں کون مخموار ہے

2.2.7

تمام رات ندائم سے جھ کو نیندآئی کہ سویا کس کی بغل میں تو رات جرمیری جان تمام بدعتی فرقوں میں بدتر اس گروہ کے لوگ ہیں جو پینجبر علیہ الصلواة والسلام كاصحاب كساته بغض ركهة بيرالله تعالى المي كلام ياك بين ان كانام كفارركها ع- ليغيظ بهم الكفار (سورة في آخرى آيت كريمش يه) قرآن اور شریعت کی تبلیغ اصحاب رضی الله عند ہی نے کی ہے۔ اگر ان پرطعن لگا کیس تو قرآن اور شريعت يرطعن آتا ہے۔قرآن كوحفرت عثان رضى الله عندنے جمع كيا ہے اگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مطعون ہوں تو قرآن مجید بھی مطعون ہے۔ حق تعالیٰ ان زندیقوں کے اليے برے اعتقاد سے بچا مے خالفت اور جھکڑے جو ہوئے ہیں نفسانی خواہشوں پرمحمول نهيس خيرالبشر صلى التدعليدوآ لدومكم ك صحبت بين ان كفنون كاتزكيد بوچكا تها - اوراماره ین سے آزاد ہو گیا تھا۔ان کی خطاخطا اجتہادی ہے۔ کم بخت پزید اصحابرضی اللہ عنہ میں و سے تبیں ہے۔ اس کی پرنجتی میں کس کو کلام ہے جو کام اس بد بخت نے کیا ہے کوئی کافر

فرنگ بھی نہیں کرتا اہلسنت و جماعت میں سے بعض علانے اس کے لعنت کرنے پر جو تو قف کیا ہے تو اس لئے نہیں کیا کہ وہ اس سے راضی ہیں بلکداس کی رجوع اور توبہ کے احتمال سے کیا ہے۔

كتب مخدوم جهانيال قدس سره

آپ کوچاہئے کہ قطب زمان بندگی مخدوم جہانیاں قدس سرہ کی معتبر کتابیں کھے
کچھ جرروز آپ کی مجلس میں پڑھی جایا کریں تا کہ معلوم ہوکہ انہوں نے اصحاب رضی اللہ
عنہ کی مس طرح تعریف کی ہے اور کس ادب کے ساتھ یا دکیا ہے۔

مکتوب 57\_دفتر اول سادت مآب سیدمحود کے نام

> صرف چند جملے گئے۔ عنوان ﷺ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

ان لله سبعین الف صحاب من نور و ظلمه تحقق الله تالی کیلے سر برار پردے وراورظمت کے بیں

طریقہ نقشبند بیرسب طریقوں سے اقرب ہے۔ دوسروں کی نہایت ان کی اہتدا ۔ تا شیر صحبت ۔ میں مندرج ہے۔ ان کا طریق بھینہ اصحاب کا طریق ہے۔ حضرت جزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل وحثی رضی اللہ عنہ جوایک ہی بار حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں حاضر ہوا تھا خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ سے کئی درجہ افضل ہے حضرت محاویہ رضی اللہ عنہ ہمنہ عبدالله بن مبارک رضی الله عند ہے ہو چھا گیا۔ معاویہ رضی الله عندافضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز رضی الله عند آو انہوں نے جواب دیا کہ وہ گر دوغبار جورسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاویہ رضی الله عند کے گھوڑے کی تاک میں پڑا ہے۔ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عند ہے گئ گنا بہتر ہے۔

معارف بلنداور حقائق ارجمنداس مكتوب شريف يس بين \_الراقم كي مجهد سے بالاتر بين \_

## كتوبمبارك نبر59☆

عنوان بہت طویل ہے۔ (چندسطور ملاحظہ فرمایتے) آپ کاشریف اورلطیف محبت نامہ صاور ہوکرخوشی کا ہاعث ہوا۔ سیدناصد این اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ:-

فرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت کے ہزرگوں کے اتباع کے بغیر نجات محال ہے۔
تمام محابہ رضی اللہ عنہم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی
اللہ عنہ ہیں۔۔۔۔ امام شافعی نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
لوگ بہت بے قرار ہو گئے کہ ان کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے بہتر کوئی محض آسان
کے سابیہ تلے نہ ملا ۔ کہ انہوں نے ان کو اپنا والی بنالیا۔ اس بات پر بیصری و دلالت ہے
کہ تمام اصحاب رضی اللہ عنہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کے افضل ہونے میں متفق ہیں۔
بیاجماع صدر اول میں ہوا۔ بیق طعی ہے اٹکار کو دُل نہیں ہے۔

الملبيت رضى الثعنهم

اہلیت رضی الشعنبم رسول الشعلی الشدعلیہ وآلہ وسلم کی مثال کشتی نوح علیہ المسلام کی طرح ہے جواس پرسوار ہوائی گیا۔جو پیچے رہا ہلاک ہوگیا۔

اصحاب رضی الله عنهم کوستاروں کی ما نند فرمایا آور اہلیت رضی الله عنہ کوکشتی نوح کی طرح ۔اشارہ ہے مشتی کے سوار کیلئے ستاروں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے تا کہ وہ ہلاک ہونے سے بچ جائے ۔ بعض کا اٹکار کرنا سب کا اٹکار کرنا ہے۔

شرف صحبت میں سب صحابہ رضی اللہ عنہم مشترک ہیں۔ صحبت کی فضیلت تمام کمالات اور فضیلتوں سے بڑھ کر ہے۔ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ جو تمام تا بعین میں سے اچھے ہیں ایک اونی صحابی کے درجہ کوئیں ہنچے۔

مكتوبشريف80 وفتراول بنام مرزافتح الله خان عليم

عنوان الم تبتر فرقول من سفرقد ناجيد السدى وجماعت كافرقد ب---

حدیث شریف ہی مفہوم تہتر فرقوں میں فرقہ ناجیدوہ لوگ ہیں جواس طریق پر ہیں جس پر میں ہوں اور میرے اصحاب رضی الشعنہ۔۔۔ آگے اصحاب رضی الشعنہ کا ذکر خیرے

جو پہلے بیان کیا گیا ہے مگر یہاں اسلوب جدا ہے۔۔۔۔۔

صحيفة شريفه 251 - وفتر اول - مولا نامحما شرف كل طرف لكها ب

بابت صحابه كرام رضى الله عنهم - سيدناوسيدى امام ربانى مجد دالف ثاني في احمد

فاروقی سر مندی فرماتے ہیں۔ ( گوش ہوش سے میں)

خصوصيات خلفائ راشدين رضى الشعنهم

سیدنا حضرت صدیق اکبررضی الله عنه حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه مسلط الله عنه علی الله عنه الله علیه وعلی آله مالات محمدی صلی الله علیه و آله وسلم کے حامل ہوئے اور ولایت مصطفے علیه وعلی آله الصلواۃ والسلام کے درجوں کے چنچنے کے باوجود گذشته انبیاء کے درمیان ولایت کی طرف میں حضرت ابراجیم علی دمینا علیه الصلواۃ واسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ اور

وعوت كى طرف ميں جومقام نبوت كے لمنابب ہے حضرت على مينا وعليه الصلو اق والسلام كے ساتھ مناسبت ركھتے ہيں۔

حضرت ذوالنورین رضی الله عنه دونوں طرف میں حضرت نوح علی دمینا وعلیہ الصلواۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔اور حضرت امیر رضی الله عنه دونوں طرف میں حضرت عیسیٰی علیہ الصلواۃ والسلام کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰی روح الله الله ہیں اس کئے نبوت کی جانب سے ولایت کی طرف ان میں غالب ہے۔اور حضرت امیر رضی الله عنہ بھی اس مناسبت کے باعث ولایت کی طرف غالب ہیں۔۔۔(آگے بجھ سے بالاتر عبارت)

حضرت صدیق رضی الله عنه و فاروق رضی الله عنه مراتب کے اختلاف کے موافق نبوت محمری صلی الله علیه وآله وسلم کا بوجه اٹھانے والے ہیں۔۔۔ ولایت محمدی کا يوجها اللهائي واليحضرت اميررضي الله عنه بين اور ذوالنورين رضي الله عنه كو بردوطرف کے بوجھا ٹھانے والے فرمایا ہے۔ ہوسکتا ہے اس اعتبار سے بھی ان کو ذوالنورین کہیں۔ آ کے ملت ابراہیمی کابیان حضرت مہدی موعودرضی اللہ عنہ کا بھی نہایت بلند بیان ہے۔ ایک دن کسی مخض نے بیان کیا کہ حضرت علی المرتضٰی رضی اللہ عنہ کا نام بہشت کے درواز ہ پر لکھا ہے۔ ول میں گز راحضرت سیخین رضی اللہ عنہا کے ملئے اس مقام کی کیا خصوصیات ہونگی۔ توجہ تام کے بعد ظاہر ہوا بہشت میں اس امت کا داخلہ ان دو بررگواروں کی رائے وتجویزے ہوگا۔ گویا حضرت صدیق اکبررضی اللہ عنہ بہشت کے وروازے پر کھڑے ہیں اور لوگوں کے داخل ہونے کی تنجویز فرماتے ہیں اور حضرت فاروق رضی الله عندان کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہیں۔اور ایسامشھو د ہوتا ہے کہ

حضرات شیخین رضی الله عنها تمام اصحاب رضی الله عنهم بین علیحده شان اور درجه رکھتے ہیں کئی کے ساتھ مشارکت نہیں رکھتے حضرت صدیق رضی الله عنه حضور صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ گویا ہم خانہ ہیں اگر فرق ہے تو صرف علود مفل (بلندی پستی) کا اور حضرت فاروق رضی الله عنه بھی حضرت صدیق رضی الله عنه کی خشرت فاروق رضی الله عنه بھی حضرت صدیق رضی الله عنه بھی حضرت مشر ہونے کی تبیت رکھتے ہیں۔ پھر ہیں۔ تھی اسے اسلامی مشر ہونے کی تبیت رکھتے ہیں۔ پھر اولیائے امت کا دہاں کیا دہال کیا دہال

بددونوں بزرگ انبیاء کے فضائل کے ساتھ موصوف ہیں۔

امام غزالیؓ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ماتم پرتی کے دنوں میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اصحاب رضی اللہ عنہ کہا (آج تو جھے علم فوت ہوگیا)

حضرت عمر صنی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں

(حدیث شریف) حضرات شیخین رضی الله عنهاموت کے بعد بھی حبیب خداصلی الله علیه وسلم سے جدان ہوئے۔اوران کا حشر بھی لکھا ہوگا۔

نو ف المراجع مقامات پر حفرت على كرم الله وجد الكريم كو حفرت امير رضى الله عنه كلها كيا --

(قابل توجدالفاظ مبارك اورنفس مضمون)

میں البھاعت یعنی بے سروسامان (مجد دالف ٹاٹی) ایکے کمالات کیا بیان پرے اور ان کے فضائل کیا ظاہر کرے۔ ذرے کی کیا طاقت کہ آسان کی نسبت گفتگو كرےقطرےكى كيا مجال بحرعمان كى بات زبان يرلائے۔

حضرت امام بخاری رحمته الله علیہ نے ابن عمر رضی الله عنه سے روایت کی ہے۔ (ہم حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کسی کو ابو بکر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه پھر عثمان رضی الله عنه کے برابر نہیں مجھتے تھے۔

ابوداؤدی روایت جل ہم رسول اللہ صلیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب امت میں سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں بھرعمرضی اللہ عنہ جنبوں نے کہا ہے ولایت نبوت سے افضل ہے وہ ارباب سکر اور اولیائے غیر مرجوع میں سے ہیں فقیر (مجد دالف ٹائی) کے نزدیک بیم محققانہ ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے جس نے اس کے خلاف کہا وہ جائل ہے۔ سیم مقانہ ہے کہ نبوت ولایت سے افضل ہے جس نے اس کے خلاف کہا وہ جائل ہے۔ سلم نقش بندیہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ نبیت بردھ کر ہوگ ۔ مضرت مہدی رضی اللہ عنہ مسعود ولایت کی اکملیت کے لئے مقرر میں ان کو یہی نبیت ماصل ہوگی۔

حضرت امير رضى الله عنه چونكه ولايت محمطل صاحبها الصلواة والسلام كا بوجه الله في والع بين اس لئے اقطاب وابدال واوتا و (جواوليائے عزلت ميں سے بين اور كمالات ولايت كى جانب ان ميں غالب ہے) كے مقام كى تربيت حضرت على رضى الله عنه كى امداد واعانت كے سرو ہے۔

قطب الاقطاب (قطب مدار) كاسر حضرت على رضى الله عنه كے قدم كے ينچ ہے۔قطب مدار انہى كے حمايت ورعايت سے اپنے ضرورى امور كوسر انجام كرتا ہے۔
حضرت فاطمہ رضى الله عنها اور اما مين رضى الله عنهما بھى اس مقام ميں حضرت امير رضى الله

# فضأئل اصحاب رضى التدعهم

تمام اصحاب رضی الله عنه بزرگ ہیں اور سب کو بزرگ سے یا دکرنا چاہے۔
خطیب نے حضرت انس رضی الله عنه سے روایت کی ہے ( فرمایا الله تعالی نے جھے پند
فرمایا اور میرے لئے اصحاب رضی الله عنهم کو پیند فرمایا اور ان میں سے بعض کومیرے لئے
رشتہ دار اور مددگار پیند کیا۔ پس جس نے ان کے حق میں مجھے محفوظ رکھا اس کو اللہ نے
محفوظ رکھا اور جس نے ان کے حق میں ایڈ ادی اس کو اللہ نے ایڈ ادی۔

امام طبرانی "نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے جس نے میرے اصحاب رضی اللہ عنہم کو گالی دی اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔

ابن عدى رضى الله عنه نے حضرت عائشہ رضى الله عنها سے روایت كى ہے۔
ميرى امت ميں سے برے وہ لوگ ہيں جومير ہے اصحاب رضى الله عنهم پردلير ہيں)

(لر ائى جھر ہے۔ ہواؤ تعصب سے دور۔ اجتہاد) حق امير رضى الله عنه كى طرف تھا۔
خطائے اجتہادى ملامت سے دور ہے۔ جمل وصفين کے واقعات اجتہاد سے ہيں

(شارح مواقف) ميخ الوڪكور ملى معاويد رضى الله عنه مع اصحاب رضى الله عنهم خطائے اجتہادى پر تھے۔

شخ این جر نے صواعق میں کہا ہے۔ جھڑے ازروئے اجتہادہوئے ۔ اہلسنت و جماعت اور تو م کی کتب خطائے اجتہادی سے بھری پڑی ہیں جیسا کہا ام م غزائی قاضی ابو بکر وغیرہ نے تضرع کی ہے پس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کے رائی قاضی اللہ عنہ کے خلاف لڑائی کرنے والوں کے حق میں فسق وضلال کا گمان جا ترجیس ہے۔ (الراقم عرض کرتا ہے گی €213¢

ند ہوتو شاہ ولی اللہ علامہ سیوطی قاضی عیاطی شاہ عبدالعزیز تمام علائے دیوبندو بر بلوی کی اللہ علی سے دیوبندو بر بلوی کی سے جس کے ملے کا ۔)

قاضی عیاض کے شفاشریف میں بیان کرتے ہیں۔امام مالک نے کہا ہے جس نے اصحاب رضی اللہ عنہ عثمان اللہ عنہ عثمان اللہ عنہ عثمان اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ عمر وین العاص رضی اللہ عنہ کو گالی دی اور کہا وہ کفر اور گمراہی پر تھے وہ واجب القتل ہے۔۔۔۔

حضرت صدیقة رضی الله عنها اور طلحه رضی الله عنه اور زبیر رضی الله عنه اور بهت سے اصحاب رضی الله عنه انہی میں سے تھے طلحہ رضی الله عنه اور زبیر رضی الله عنه جمل کی لڑائی میں معاوید رضی الله عنه کے خروج سے پہلے تیرہ ہزار مقنولوں کے ساتھ شہید اور قل موتے۔

بعض فقها کی عبارتوں میں جور کا لفظ معاویہ رضی اللہ عنہ کے تی میں واقع ہوا

ہوا سے مرادیہ ہے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں وہ خلافت کا حقدار نہ تھا۔ نہ کہ وہ جورجس کا انجام فسق و ضلالت ہے۔ صواعق میں ہوہ امام عادل تھا (اللہ اور مسلمانوں کے حقوق میں) حضرت مولانا جائی نے جو خطائے مشرکہا ہے اس نے زیادتی کی ہے۔ اگریہ بات بزید کے حق میں کہتے تو جائز تھا۔ ۔۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا کی ہے۔ (معتبر اور ثقات کی سندات) اللہ م علمه و الکتاب و الحساب رقبه العذاب۔ یا اللہ تو اس کی اور حساب سیمااور عذاب سے بچا

دوسرى جكفر ماياالهم اجعله هاديا ومتهديا يااللدتواس كومادى اورمهدى بنا-

بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیہ بات مولا نا جائی سے مجود تسیان کے طور پر سرزد
ہوئی ہے نیز مولا تانے اپنی ابیات بیس نام کی تصریح نہ کرکے کہا ہے کہ وہ صحافی اور ہا اور
بیم ارت بھی ناخوشی سے خبر دیتی ہے۔ اور جو بعض نے امام شعبی سے معاویہ رضی اللہ
عنہ کی خدمت بیل نقل کیا ہے۔ اس کی برائی کوفتی سے برتز کہا ہے اس کا کوئی جو دی بیس
ہے۔ اگر اسے در ست بھی مان لیا جائے تو امام اعظم رضی اللہ عنہ جو ان کے شاگر دوں بیس
سے جی اس نقل کے ذیا دہ سے تی معاویہ رضی اللہ عنہ اور عروی اللہ
ہم عصر اور علیا نے مدینہ بیس زیادہ عالم جیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور عروی اللہ عنہ والے گوٹل کا تھم دیا ہے۔
ہم عصر اور علیا نے مدینہ بیس زیادہ عالم جیں معاویہ رضی اللہ عنہ اور عروی اللہ عنہ اور اس کے عنہ کوگل کی دینے والے گوٹل کا تھم دیا ہے۔

اے بھائی! حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نتم اس معاملہ میں نہیں۔ کم وہیش آ دھے اصحاب رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ شریک ہیں۔ ان کو برا کہنے سے نصف دین سے اعتماد دور ہوجا تا ہے۔ جوان کی تبلیغ سے ہم تک پہنچا ہے۔ اس بات کوسوائے اس زند ہیں کے جس کا مقصد دین کی بربادی ہے کوئی پیندنہیں کرتا۔

#### فتنكامنشا

فتنہ کے برپا ہونے کا منشاء حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کاقتل اور ان کے قاتلوں سے ان کا قضاص طلب کرنا ہے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جواول مدینہ شریف سے باہر لکلے تنے تاخیر قصاص کے باعث لکلے۔ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہائے بھی اس امریش ان کے ساتھ موافقت کی جمل میں تیرہ ہزار آ دمی قتل ہوئے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ و کہ بیر رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قتل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ۔ لہ بیر رضی اللہ عنہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ قتل ہوئے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ۔

رضی الشعند نے شام سے آ کران کے ساتھ شریک ہوکر جنگ صفین کیا۔

امام غزالی نے تصریح کی ہے۔ وہ جھڑ اامر خلافت پرنییں ہوا بلکہ قصاص کے پورا کرنے کیلئے حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدا میں ہوا ہے۔ شخ ابن جڑنے نے بھی اس بات کواہل سنت کے معتقدات سے کہا ہے۔ شخ ابو برسلمی برزگ حنی ہیں۔

بہر حال تقدیر اجتمادا ہے جمل میں واقع ہوا ہے۔ اگر خطا پر ہے تو ایک درجہ اور حق دالے کے لئے دودر ہے بلکہ دی درج۔

# الرائي جھڑے

اے برادرا ہے بہتر طریق بیہ کران لاائی جھڑوں میں فاموش رہیں۔
مدیث ہے میرے اصحاب کے درمیان جو جھڑے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ
(ایساً کُمُ وَ مَاشَجَرَ بَیْنَ اَصْحَابِی ) نیز فرمایا (الله الله فی اصحابی لا
تخدو هم غیرضاً )امام شافعی نے فرمایا عربی عبدالعزیز نے بھی۔۔ہم اپنی
زبانوں کو ان سے پاک رکھتے ہیں اللہ نے اس خون سے ہمارے ہاتھوں کو پاک رکھا۔
اس کا مطلب ہان کی خطا (اجتہادی) کو بھی زبان پر شداد تا چا ہے۔ و کر فیر

یزید بہ بد بخت فاستوں کے زمرے میں سے ہاس کی لعنت میں توقف کرنا اہلسدت کے مقرراصل کے باعث ہے کیونکہ انہوں نے معین شخص کے لئے اگر چہ کافر ہولعنت جا تر نہیں کی مگر جب یقینا معلوم کریں کہ اس کا خاتمہ کفریر ہوا ہے جیسا کہ ابو

لہب دزخی اوراس کی عورت۔۔۔۔۔

# كن لوگول برلعنت؟

حدیث شریف جہر جب فتنے اور بدعیتیں ظاہر ہوجا ئیں اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم کو گالیاں دی جا ئیں تو عالم کو چاہئے کہ اپنے علم کو ظاہر کرے پس جس نے ایسا نہ کیا اس پر اللہ ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اللہ تعالی اس کا کوئی فرض وُفل قبول نہ کرےگا۔

#### مكتوب شريف 266-38 صفحات پر

عنوانات المحتقاید کلامیداز اہلسنت وجماعت اہل فلسفہ کے روکرنے میں۔ فقهی احکام کے بارے میں طریقہ نقشبندیہ کے کمالات۔ ساع و سرود پر ۔ اپنے پیرزادوں۔خواجہ عبداللہ ۔خواجہ عبیداللہ کی خدمت میں صاور فرمایا ہے۔

#### بسم الثدالرحمن الرجيم

رَبِّ يَسُرِ وَ لَا تُعَسِّرُ وَ تَحِمُ بِالْخَيْرِ (الدرب آسان کراور شکل ندکر اور خیل ندکر اور خیل ندکر اور خیل می الشعلیدو آلدو کلم الراقم)

مینکما ناکارہ تھک چکا ہے کیونکہ کم توبات شریف کی تحیف کے اوراق دوبارہ لکھنے پڑے اور ہرعنوان سے متعلقہ موادالگ الگ کر کے (ہرعنوان ایک ایک جگہ) اکٹھا کیا۔
معلوم نہیں زندگی کے ایام کتے ہیں۔ تمنا ہے ذکر خیر 1 تا 5 کمل ہوجائے اب نظر الی ترتیب وغیرہ کا مرحلہ ہے۔ اشاعت کا کام تو بعد میں ہی ۔۔۔۔اس لئے بیجہ کمروری اور تا مساعد حالات کے اس کم توب شریف سے شاید صرف چند جملے مبارک نقل کر سکے۔ تامیا عدال ت

عبدالخالق توكلي مجيدان-

عقائد کی کافی تفصیل ہے۔ افلاطون حفرت عیے علیہ السلام پر ایمان نہ لایا۔ گنگار کھ نہ لکھ سکا۔ ای طرح کمتوب 287 تا 287 ہے بھی اب کچھ نہ لیا۔ کتوب شریف 266 میں سے صحابہ کرام رضی اللہ تھم کے بارے میں چند ارشادات عالیہ

عقاید اہلسنت و جماعت کا تفصیلی ذکر فرمانے کے بعد نمبر 21عقیدہ میں قبلہ عالم حضرت امام ربانی علید الرحمتہ تحریر فرماتے ہیں۔

افضلیت کی ترتیب خلفائے راشدین رضی اللہ عظم کے درمیان خلافت کی ترتیب خلفائے راشدین رضی اللہ عظم کے درمیان خلافت کی ترتیب کے موافق ہے۔ لیکن شیخین رضی اللہ عظم کی افضلیت صحابہ رضی اللہ عنہ اور تابعین رضی اللہ عظم کے اجماع سے ثابت ہوئی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ائم ایوائحن اشعری فرماتے نے جن میں ایک امام شافعی جیں اس بات کوفش کیا ہے۔ شیخ امام ابوائحن اشعری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت باتی امت رفطعی ہے۔

امام ذہبی قرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ان کی خلافت ومملکت کے زمانہ میں اور آپ کے تابعداروں میں سے ایک جم غفیر کے درمیان میہ بات بطریق تواتر عابت ہوں چکی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وحضرت عمر رضی اللہ عنہ تمام امت میں سے افضل ہیں پھر فرماتے ہیں کہ اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے ای (80) ہے پچھے زیادہ آدمیوں (محدثین) نے روایت کیا ہے۔۔۔

امام بخاری نے ان سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الشعلیہ وآ لہ وسلم کے بعد

سب لوگوں میں بہتر حصرت ابو بکر رضی اُللہ عنہ ہیں پھر حصرت عمر رضی اللہ عنہ پھر ایک اور مشخص - پس ان کے بیٹے محمہ بن حنیفہ نے کہا کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ فرمایا میں تو ایک مسلمان مخض ہوں۔

امام ذہبی ؓ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سی کیا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میہ بات پیٹی ہے کہ لوگ مجھے ان دونوں پر فضیلت دیتے ہیں اور جس کو ہیں پاؤں گا کہ جھے ان پر فضیلت دیتا ہے وہ مفتری ہے۔اور اس کی سزابھی وہی ہوگی جو مفتری کی ہوتی ہے۔

امام دارقطی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس کو بھی دیکھوں جمھے حضرت الویکررضی اللہ عنہ ورضی اللہ عنہ پرفضیلت دیتا ہے تو بیس اس کواستے کوڑے لگاؤں گا جومفتری (تہمت لگانے دالے) کی سزا ہے۔ اس قتم کی بہت می مثالیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کے سوا اور بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے متواتر آئی ہیں۔ جی کہ عبد الرزاق جوا کا پرشیعہ بیس سے ہے کہتا ہے بیس شیخین رضی اللہ عنہ اکواسلے فضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے او پرفضیلت دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسی خود کی ہے۔ بھول میں اس کو کی ہے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیے دیتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود ان کواسیات کی سوال

اکثر اہلسنت اور ائمہ اربعہ مجتمدین کا بھی یہی مذہب ہے کہ شخین رضی اللہ عنہا کے بعد افضل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نے فرمایا ہے میر سے اصحاب رضی الله عنہ کے بارے بیں اللہ تعالیٰ سے ڈرواور ان کومیر سے بعد نشانہ نہ بناؤجس نے ان کو دوست رکھا اس نے گویا میری محبت کے باعث ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا اس

نے گویا میرے بی سے بغض کے باعث ان سے بغض رکھا۔ اور جس نے ان کو ایذ اور) اس نے گویا مجھے ایذ اور) اور جس نے مجھے کو ایذ اور) اس نے اللہ تعالیٰ کو ایذ اور) وہ اس کا مواخذہ کریگا۔

الله تعالی فرماتے ہیں ترجمہ (وہ لوگ جواللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذ اوسے ہیں ان پر دنیا اور آخر ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے)

افضلیت کی وجہ فضائل ومنا قب کے سوا پھھاور ہے اور اس افضلیت پراطلاع پانا دولت وجی کے مشاہدہ کرنے والول کومیسر ہے۔ صحابہ اور تا بعین نے خلفائے ٹلاشہ رضی اللہ عنہم کی افضلیت کا حکم کیا ہے۔

جوفخض سب کو برابر جانے اور ایک دوسرے پر فضیلت وینا فضول سمجے وہ بوالفضول اور ایک دوسرے پر فضیلت وینا فضول سمجے وہ بوالفضول ہے جو الل حق (صحابہ تا بعین) کے اجماع کو فضول جا تتا ہے۔ شارح عقاید نفی (مولانا سعد الدین) نے غلط لکھا ہے صاحب فقوصات کیہ نے بھی غلط لکھا کہ خلافت کی تر تیب کا سبب ان کی عمروں کی مدت ہے۔ ای طرح مولانا سعد الدین نے فضیلت کا سبب فقط فضائل غلط لکھا ہے۔

صحابہ رضی اللہ عنہ کے دوران لڑائی جھکڑے واقع ہوئے ہیں ان کی نیک توجیہ پڑھول کرنا جا ہے اور ہواوتعصب سے دور بچھنا جا ہے۔

تفتانی نے محبت علی کرم اللہ وجہ میں افراط کے باوجود فرمایا (لڑائی جھڑے ملاقت کے بارے میں نہ تھے بلکہ اجتہاد میں خطا کے سبب تھے) حاشیہ خیالی میں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ اور اس کے لفکر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سرکشی کی باوجود کہ وہ مانتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رائل زمانہ سے افضل ہیں اور حضرت علی

رضی اللہ عنہ امامت کے زیادہ مستحق ہیں معاویہ رضی اللہ عنہ سے۔ازروئے شبہ کے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے قصاص تزک کرتے ہیں۔

عاشیة قره کمال میں ہے۔ (حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا ہمارے بھائیوں نے ہم پر بغاوت کی حالانکہ نہ ہی وہ کا فری اللہ عند کے ونکہ ان کیلئے تا دیل ہے)
اور شک نہیں کہ خطائے اجتہادی ملامت سے دور ہے۔ اور طعن وتشنیج سے مرفوع ہے۔
حضرت امام ربانی محبوب سجانی مجدوالف ٹانی شخ احمر مرہندی الفارو تی نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عند آ کے فرمات ہیں (ان کا فرمان بلا شبہ رب تعالیٰ کا فرمان ہے) حضرت فیر البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلواة والسلام التحیات کی صحبت کے حقوق کو مدنظر رکھ کرتمام اصحاب البشر علیہ وعلیٰ آلہ الصلواة والسلام التحیات کی صحبت کے حقوق کو مدنظر رکھ کرتمام اصحاب کرام رضی اللہ عند میں کو دوست رکھنا جا ہے۔ اور وینج برعلیہ وعلیٰ آلہ الصلوات ولئسلیمات کی دوتی کے باعث ان کو دوست رکھنا جا ہے۔

اصحاب رضی الله عنهم سے محبت کیلئے ہم مامور ہیں۔ اور ان کے بغض وایذ اسے ممنوع ہیں اس لئے ہم حضرت پنجم برعلیہ ویسے مالصلو ات والتسلیمات کی دوئت کے باعث سب کودوست رکھتے ہیں ۔۔۔لیکن محق کو مُخطِی کہتے ہیں (محق بمعنی حق ہیں ۔۔۔لیکن محق فروز اللغات بخطی جمعنی جس سے بے ارادہ خطا بوجائے بمطابق فیروز اللغات بخطی جمعنی جس سے بے ارادہ خطابو جائے بمطابق فیروز اللغات) لیعنی حضرت امیر رضی اللہ عنہ حق پر شے اور ان کے خالف خطابی۔ اس سے زیادہ کہنا فضول ہے۔

(نوٹ اللہ عنہ مکتوبات شریف میں ہرمقام پر حضرت امیر رضی اللہ عنہ سے مراد حضرت علی الرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں)

#### ھونے دوم منوب شریف 96۔ دفتر دوم خواجہ الوالحن بدخشی کشی کی طرف صادر فرمایا ہے

عنوان المنظمون كول مين كريخ برصلى الله عليه وسلم في مرض موت مين كاغذ طلب كياتا كري كالمعنوب المنظم على الله عند في مع چندا صحاب رضى الله عنه كيات منع كيا- (الحمدالله وسلام على عباده الذين اصطفى)

نیز پیغیر علیه الصلواة والسلام پر بجر بذیان کی تجویز کرنے سے تمام احکام شرعیہ کا اعتماد دور به وجاتا ہے۔ اور بیکفروالحاط زندقہ ہے۔ اس شبقو بیکاحل کیا ہے؟ حواب ہم خدا آپ کوسعادت مند کرے اور سید ھے راستے کی ہدایت دے آپ کوواضح۔

ہو۔ پیشبہ جواس متم کے اور شہبے جو بعض خضرات خلفاء ثلاثہ رضی اللہ عظم اور باقی تمام اصحاب کرام رضی الله محم پر وار د کرتے ہیں۔اوران سے ان کور د کرنا جا ہے ہیں۔ ا گر حضور علیه الصلواة والسلام کی صحبت کے مشرف کو قبول فرمائیں تو ان کومعلوم ہوجائے گا کدان کے نفس حضرت خیر البشر علیہ الصلواۃ والسلام کی صحبت میں ہواؤ ہوں ہے پاک و صاف ہو چکے تنے۔ان کے سینوں سے عداوت و کیپنڈنکل چکا تھا۔انہوں نے کلمہ اسلام کو بلند کرنے اور سیدالا تا م صلی الله علیہ وسلم کی مدواور دین متنین کی تا ئید کے لئے رات دن اورظا ہر دباطن میں اپنی طاقتوں اور مالوں کوٹر چ کیا ہے۔ اور اینے خویش وقبیلہ اور اولا دو از داج اوروطن وگھر ہار کھیتی کیاری ہاغ و بہار دغیرہ سب کچھرسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم كي محبت بيس چھوڑ ديا تھا اورا چي جان و مال اوراولا د كي محبت پررسول الله صلى الله عليه وآ لہ وسلم کو محبت کو ترجیح دی تھی۔۔۔ان بزرگوں نے وی اور فرشتہ کا مشاہرہ کیا تھا۔ معجزات وخوارق کودیکھا تھا۔ان کاغیب شہادت سے اوران کاعلم عین سے بدل چکا تھا۔ الشفرماتا برضى الشعمم ورضوعته ذالك مثلهم في التوراة مثلهم في الأنجيل خلفائے راشدین رضی الله عنهم جوتمام اصحاب رضی الله عنهم سے افضل واعلی ہیں ۔۔ یہی وہ فاروق رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شان میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفرما تا جيايها النبي حسبك الله ومن اتبَقِكَ مِنَ الْمُومِنِين (حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول حضرت فاروق رضی الله تعالی عنه کا اسلام ہے۔ (بیشبه کتاب وسنت کے مقابلہ میں مردود ہے) اس غلط بنی کے بیان کو چند مقدموں پر بنی ۔۔۔ لکھاجا تا ہے۔

مقدمهاول 🌣 حضورصلی الله علیه وآله وسلم کے تمام اقوال و گفتار وی 🗠

مطابق ند منے \_\_\_ اگرتمام اقوال و گفتاروی کے موافق ہوتے \_ يو بعض اقوال پرن ت الله کو عَدُكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمُ (الله فَ مَحَد عام الله فَ عَدُكَ لِمَ اَذِنْتَ لَهُمُ (الله فَ مَحَد عاف كِها و فَ اوْل و يا

مقدمهدوم المركز آیت كريمه فساعتبرويا اولى الابصار (اعداناؤ عبرت پکرو) اوروشاور هم فى الامركى بموجب اصحاب رضى الدنم كوآپ الله كيم الامركى مجال تقى ماتر گفتگوكى گنجائش اور دو بدل كى مجال تقى \_

جنگ بدر کے قید یوں کے آل اور فدیہ کے بارہ میں اختلاف واقع ہوا تھا تو معزت عررضی اللہ عنہ نے آل کا تھم دیا تھا۔ اور وی حضرت فار وق رضی اللہ عنہ کے آل کا تھم دیا تھا۔ اور وی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا موافق آئی اور فدیہ لینے پر وعید تا زل ہوئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (ترجمہ اگر عذاب نازل ہوتا تو عمر و مسعود بن معاذ رضی اللہ عنصما کے بغیر کوئی نجات نہ پاتا)

 نابت ہوانفس مہوونسیان اعتماد کے رفع ہونے کا موجب نہیں ہے۔

مقدمہ چہارم ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے ٹلا شرضی اللہ عنہ بلکہ خلفائے ٹلا شرضی اللہ عنم کے لئے کتاب وسنت میں جنت کی خوشخبری ہے۔ تمام راوی ثقہ۔ تواتر تک احادیث ہیں۔ انکار کرنا جہالت ہے یا بخض وعناد۔ ان میں صحیح احادیث کے راوی اہلسنت ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم وتا بعین رضی اللہ عنہم سے احادیث اخذ کی ہیں۔ بشارت کیلئے قرآن مجید کافی ہے۔ (بے شارآیات۔۔۔) تمام اہل تغییر کہتے ہیں ان آیات میں بیر حضرات رضی اللہ عنہ مراد ہیں) امام کی السنہ نے معالم تنزیل میں جابر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے۔۔۔درخت کے بیعت کی ہے ان میں سے ایک بھی دوز رخ میں سے متال کی حدد رخت کے بیعت کی ہے ان میں سے ایک بھی دوز رخ میں سے جائے گا۔ بیعت رضوان۔

مقدمہ پنجم ہے کاغذ کے لانے میں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کا تو قف کرنا
رو وا لکار کے باعث نہ تھا پناہ بخدا۔ ایسے پنجم برعلیہ الصلواۃ والسلام کے وزیروں اور ہم
نشینوں سے جو خلق عظیم کے ساتھ متصف ہیں اس قتم کی ہے ادبی کس طرح ہو علتی ہے۔
۔۔۔اد فی صحابی رضی اللہ عنہ سے بھی نہیں۔۔۔۔بد ظنی نہ کریں۔۔حضرت فاروق رضی
اللہ عنہ کا مطلب استفہام اور استفسار یعنی استقصموہ ہے بیتھا کہ اگر آپ کوشش اور اہتمام
کے ساتھ کاغذ طلب فرما کمیں تو لا یا جائے۔۔۔ورنہ ایسے نازک وقت میں آپ تالیہ کو
تکلیف نہ دیتی چاہئے۔وقت یا دری نہیں کرتا۔ اگر امرووجی سے طلب فرمایا ہے تو تاکید
سے طلب فرما کمیں گے۔وقت یا دری نہیں کرتا۔ اگر امرووجی سے طلب فرمایا ہے تو تاکید
فرمانے کے بعد بھی باقی ہے۔

ـ"ملائكه كرام في حفرت آوخ

(۱) "كياتوالي مخص كوخليفه بناتا بجو

علیہ السلام کی خلافت کی وجہ دریافت کرئے کیلئے عرض کیا حضرت ذکر یا علیہ السلام نے حضرت بچی علیہ السلام کی خوشجری کے وقت عرض کیا میرے ہاں کس طرح ؟ حضرت مریم علیما السلام نے کہا۔۔۔۔میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا؟ اگر حضرت فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی استفسار واستفہام کے لئے کاغذ کے لانے میں تو قف کیا ہوتو کیا مضا کقہ ہے کیا شوروشرہے؟

مقدمہ ششم ہی (اختصارے) شرف صحبت کے حاصل ہونے کے باعث اصحاب رضی اللہ عنہم کی راختصارے) شرف صحبت کے حاصل ہونے کے باعث اصحاب رضی اللہ عنہم تمام نبی آ دم سے بہتر تصید حضور علیہ الصاد اق والسلام کا زمانہ تھا۔اصحاب رضی اللہ عنہم تمام نبی آ دم سے بہتر تصید باطل عمل پر اجماع نہ کریں گے۔کا فروں اور فاسقوں کو آ پھانے کا جانشین نہ بنا کیں باطل عمل پر اجماع نہ کریں گے۔کا فروں اور فاسقوں کو آ پھانے کا جانشین نہ بنا کیں گے۔خیر الامم۔خیر الامم میں بہتر اصحاب رضی اللہ عنہم۔

اگر کاغذ لانے ہے منع کرنا کفر کا باعث ہوتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جونص قرآنی کے ساتھ بہترین امت میں سے زیادہ متقی ٹابت ہو چکے ہیں حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت عصیص وتصریح نہ کرتے۔ مہاجرین رضی اللہ عنہ موانسار رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرتے۔۔۔(بیہ بدطنی تو مولے جل شانہ کے چلی جائیگی۔۔۔)

حدیث مبارک ؛۔ '' (جس نے اصحاب رضی اللہ عنہم کی عزت نہ کی اس نے رسول صلی اللہ عنہم کی عزت نہ کی اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق نہ کی۔ جس نے اصحاب رضی اللہ عنہم سے مجت کی۔ اور جس نے بغض رکھا اسنے گوبا اس نے گوبا میری محبت کی بدولت ان سے محبت کی۔ اور جس نے بغض رکھا اسنے گوبا میرے بغض کے باعث۔۔۔۔)'' اب شمھات کا جواب حاصل ہو گیا۔

ہائے افسوس ان لوگوں پر۔ جو گالیاں نکالیں۔طعن لگا کمیں۔ حالانکہ فاسق و فاجر کو گالی نکالنا اورطعن لگانا شرع میں عبادت و کرامت وفضیلت اور نجات کا وسیلنہیں ہے۔ورنہ ابوجہل۔ابولھب۔۔۔۔۔( کونت گالی دی جاتی۔راقم)

قرآن مجید میں اصحاب رضی الله عنیم کی شان۔۔۔۔سورۃ الفتح کی آخری
آیت کریمہ۔۔۔۔(بیکہنا) کتنی بوی گنتاخی اور جرات ہے کہ حضرت امیر رضی الله عنه
خلفائے ثلاثہ رضی الله عنه کے دہمن ہول اور خلفائے ٹلاثہ رضی الله عنم حضرت امیر رضی
الله عنه کے دہمن ہول۔۔۔ آگے حضرت امیر رضی الله عنه اور امام شافی اور عمر بن
عبدالعزیز رضی الله عنه کے اقوال متعلقہ لڑائی جھڑے منقول ہیں جو کہ الراقم نے دیگر
منوبات شریف میں کھے ہیں۔والے سلواۃ والسلام علیٰ سید الانام وعلیٰ
آله واصحابه الکرام الیٰ یوم القیام۔

## صحفه شريفه 80 \_ دفتر اول

73 فرقوں میں سے فرقہ ناجیہ اہلست وجماعت کا فرقہ ہے اور بدعتی فرقوں کی برائی اوراس کے مناسب بیان میں مرزافتح اللہ خال حکیم کی طرف تحریر فرمایا ہے۔

(اللہ تعالیٰ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ پراستقامت بخشے۔
کا دلینست غیرایں ہمہ بیج

تہتر فرقوں میں سے ہرا یک شریعت کی تابعداری کا مدی ہے۔اورا پی نجات کا دعو کی کرتا ہے۔لیکن وہ دلیل جو پینجبر صادق علیہ الصلواۃ والسلام نے ان متعدوفرقوں میں سے ایک فَرْ قِدْ ناجیہ کی تمیز کے لئے بیان فر مائی ہے۔وہ بیہے الدنين هم على ماانا عليه و اصحابي ليمنى وه فرقد ناجيه وه لوگ بين بواس طريق پر بين جس پر بين بول اور مير اصحاب رضى الله عظم بين ---- ميراطريق بعينه اصحاب رضى الله عنه كا طريق بها وارتجات كا راسته صرف ال ك طريق كى اجاع سے وابسة به جس طرح الله تعالى فرمايا به وقم في يسط على الرّسُولَ فَقَدُ اَطاعَ الله --

جن لوگوں نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کو رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حال کی خبر دی ہے۔ اور ان پر کفر کا اطاعت کے خلاف تصور کیا ہے جی تعالیٰ فرما تا ہے۔ حصم لگایا ہے۔ حق تعالیٰ فرما تا ہے۔

یریدون ان یغرقوا بین الله و رسوله .... اولئك هم الكافرون حقاً ترجمه از اراده كرتے بی كمالله اوراس كرسول كورميان فرق دالي اور كہتے بیں بعض كے ساتھ بم ايمان لاتے بیں اور بعض ہے بم الكاركرتے بیں اور چاہتے بیں اس كورميان رسته اختياركرليس يجي لوگ كچ كافر بين "-

پس فرکورہ بالاصورت بیں اصحاب رضی اللہ عظیم کے طریق اور تا ابعداری کے برخلاف حضور علیہ الصلو اق والسلام کی تا بعداری کا دعویٰ کرنا باطل اور جموٹا ہے بلکہ حقیقت میں وہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عین نافر مانی ہے۔ پس اس مخالف طریق میں نجات کی کیا مجال ہے۔ ترجمہ للہ اور گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ او پرکی چیز کے ہیں خبر دار ہو تحقیق وہی ہیں وہ جموٹے " (وید متسبون انہم علی شی الا انہم هم الکاذبون ان کے حال کے موافق ہے"۔

-- شيعه خارجيد معتز لد خود فدب نيار كهي بين -ان كاريس اصل بن عطاءامام

اور تقیہ کے احتمال کو حضرت اسلا اللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں وخل دینا بھی بے وقو فی ہے۔ وقو فی ہے۔ وقو فی ہے۔ وقو فی ہے۔ حضرت اسد اللہ رضی اللہ عنہ باوجود کمال معرفت اور شجاعت کے خلفائے شلا شرضی اللہ عنظم کے بغض کو تمیں سال تک پوشیدہ رکھیں اور ان کے برخلاف کچھ ظاہر نہ کریں۔ اور منافقانہ محبت ان کے ساتھ رکھیں حالا نکہ کسی ادنی مسلمان سے اسم کا نفاق مقصود نہیں ہوسکتا۔

اگر بفرض محال تقیہ کو جائز سمجھیں تو وہ تعظیم وتو قیر جوحضرت پیفیرصلی اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ واللہ مختلف کے اللہ علیہ واللہ مختلف کے اللہ علیہ واللہ مختلف کے اللہ مختلف کے اللہ مختلف کے مختلف کے اللہ مختلف کے

پاره6 \$14 آيت ياايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ـ مضورعليه السلام كاان كي تعظيم كرنا خطا اورزوال سي محفوظ تھا۔

تمام اصحاب رضی الله عنهم کی متابعت دین کے اصول میں لازم ہے۔شریعت کے پہنچانے والےسب اصحاب رضی الله عنهم ہی ہیں۔۔۔ان کا اٹکار فی الحقیقت قرآن کا اٹکار ہے۔

عاقل ہرگز قرار نہیں دیتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ عنہم حضور علیہ الصلواۃ والسلام کی رحلت کے روز امر باطل پر جمع ہوں۔

رحلت کے دن 33 ہزار اصحاب رضی اللہ عنہم حاضر تھے۔ رضا و رغبت سے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔اتنے اصحاب رضی اللہ عنہم کا گمراہی پر جمع ہونا ممال ہے۔ بدیث شریف الم میری است بھی گراہ نہ ہوگا۔ بدیث شریف الم

جوتو قف حضرت امير رضى الله عنه كى طرف سے تھا وہ اس واسطے تھا كہ مشورہ میں حضرت امير رضى الله عنه كو بلايا نه گيا۔ نه بلانا بھى مصلحت پر بنى تھا۔ مثل اس كے اہل بت رضى الله عنهم كو حضرت امير رضى الله عنه كے موجود ہونے سے مصيبت كے صدمہ اول كے وقت تسلى ہو۔

الم شافی کا ارشاد ہے۔ بیخون ایے ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کواللہ تعالی نے پاک رکھا۔ پس ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھتے ہیں۔

نیز امام شافعی کا ارشاد ہملتہ آپ آپ آپ اللہ کے بعد لوگ ٹاچار ہو گئے۔ انہوں نے آسان کے تلے ابو بکررضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی نہ پایا۔ پس آپ رضی اللہ عنہ کواپٹی گردنوں کا والی بنا لیا۔۔۔۔والسلام والکرام

بابهارم

متفرقات

عنوانات:-

وین اسلام ۔۔عقیدہ کی درتی کی اہمیت۔۔۔۔کفار کی خواری اہل اسلام کی ترقی علمائے بدے علماء حق شریعت کی ترقی کلمہ طیبہ کی ہے حدا ہمیت قرآن مجید۔ سید ٹا امام اعظم رحمتہ اللہ علیہ کوصاحب رائے مت کہو۔۔۔؟کلمہ طیبہ کے کمال فضائل م (230) --- سبحان الله و بحمره و تحمير و تحمير - استغفار كلم تجميد

عقاید --- احکام فقه کاسیکھنا -- وضو - نماز کی ادائیگی ؟ وسیله نماز کی تاکید فضائل -الف ثانی - رمضان السبارک اشاره سبابه

كتوب شريف 193 ـ شخ فريد الله كلم ف المراد المعادك

ارسال فرمایا (عنوان) عقاید کی درسی احکام فقیه سیکهنا اسلام کی تائید اور ترقی کیلئے ترغیب دینا الراقم نے صرف چندارشادات نقل کتے ہیں۔

(۱) اہلسنت و جماعت کی راؤں کے موافق اپنے عقاید درست کریں۔ وہی علوم معتبر ہیں جوانہوں نے قرآن وسنت سے اخذ کئے ہیں۔ ہر بدعتی اور کمراہ بھی اپنے فاسد عقاید کواپنے خیال فاسدین کتاب وسنت ہی سے اخذ کرتا ہے۔

(۲) عقاید کے درست کرنے کے بعد حلال وحرام وفرض واجب وسنت و مندوب و کروہ کاسیکھنا اوراس علم کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ نہایت اہم۔۔۔

(۳) اگرنعوذ بالله ضروری اعتقادی مسلوں میں ہے کی مسئلہ میں فلل پڑگیا تو خوات آخرت کی دولت ہے محرومی ہے۔ اگر عملیات میں سستی واقع ہوجائے ہوسکا ہے تو ہہ کے بغیر ہی معاف کریں اور مواخذہ بھی کریں تو پھر بھی نجات ہوہی جائے گی۔ عمدہ کام عقاید کی در تی ہے۔

خواجہ احرار قدس سرہ کا ارشاد؛۔ اگر تمام احوال ومواجید ہمیں دے دیں اور ہماری حقیقت کو اہلسنت و جماعت کے ساتھ آ راستہ نہ کریں تو سوائے خرابی کے ہم کچھ نہیں جانے اور اگر تمام خرابیوں کو ہم پر جمع کر دیں لیکن ہماری حقیقت کو اہل سنت و اعت كے عقايد بي اوازش فرمائيں او چر پھوٹوف نہيں رکھتے۔

(۳) میرے سیادت پناہ کرم! آج اسلام غریب ہورہا ہے۔ آج اس کی تقویت میں ایک جیتل کاصرف کرنا کروڈ ہارو پول کے بدلے قبول کرتے ہیں۔ حضرت سیدالبشر علیہ الصلواۃ والسلام نے اصحاب رضی اللہ عنہم کو مخاطب کر کے فرمایاتم ایسے زمانہ میں موجود ہوتے کہ اگر امر و نوابی میں سے دسویں حصہ کو ترک کروتو ہلاک ہوجاؤ۔ اور تہمارے بعدایے لوگ آئیں گے کہ اوامر و نوابی سے دسویں حصہ کو بجالائیں گے۔ تو فلاصی پائیں گے۔ اب بیروبی وقت ہے اور بیلوگ و بی لوگ ہیں۔ ترجمہ ہم ہے اب بیروبی وقت ہے اور بیلوگ و بی لوگ ہیں۔ ترجمہ ہم ہے پڑامیدان میں ہے گیند تو فیق وسعادت کا ہوا کہا ہے سواروں کوکوئی آگے نہیں بڑھتا

(۵) کافرلھین گو ہنداوراس کی اولا دکا ماراجاتا بہت خوب ہوا اور ہنودمردود کی پری فلست کا باعث ہوا۔خواہ کسی ثبیت سے اس کو تل کیا ہوا ورخواہ کسی غرض سے اس کو بلاک کیا ہو۔ بہر حال کفار کی خواری اور اہل اسلام کی ترقی ہے۔

اس فقیرنے اس کافر کے قبل ہونے سے پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ بادشاہ وقت نے شرک کے سر کا خیمہ وسائیان تو ڑا ہے۔ واقعی وہ بہت بت پرست اہل شرک کا رئیس اوراہال کفر کا امام تھا۔اللہ تعالی ان کوخوار کرے۔

اور دین و دنیا کے سردار علیہ الصلواۃ والسلام نے اپنی بعض دعاؤں میں اہل شرک کولعنت ونفر تیں فرمائی ہیں (جمع نفرت)

اللهم شتت سملهم و فرق جمعهم و خرب بنیانهم و خذهم

ترجمہ ''یااللہ توان کی جمعیت کو پراگندہ کراوران کی جماعت میں تفرقہ ڈال اور ان کے گھروں کو ویران کراوران کواپیا پکڑ جیسے عالب طاقتور پکڑتا ہے۔''

(۲) اسلام اورائل اسلام کی عزت کفراورائل کفر کی خواری میں ہے۔ جزیہ سے مقصود کفار کی خواری اور اہانت ہے جس قدر اہل کفر کی عزت ہواس قدر اسلام کی ذات ہے۔ ذات ہے۔

الله تعالى فرماتا - يايها النبى جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ عليهم اعنى (صلى الله عليه وآله وسلم) كفاراورمنافقين عجماوكراوران كساته سخق عمامله كر\_

(۷) کفار کے ساتھ جہاد کرنااوران پرتختی کرنا دین کی ضروریات میں ہے۔ (۸) انبیاء میسم السلام نے احکام کی تبلیغ میں کؤئی تکالیف میں جو برداشت نہ کیس۔

(۹) مہترین و بہترین انبیاء علیم السلام یعنی نبی الانبیاصلی الله علیه وآله وسلم کا ارشاد معظم ﷺ کی نبی کوالی ایذ انبیں پہنی جیسی کہ جھے پیٹی ہے۔ ترجمہ ﷺ بہت عمر گزری پر ندقصہ عشق کا پورا ہوا۔ رات آخر ہوگئی۔اب چھوڑ تا ہوں

فاری بیت بین (عربگذشت وحدیث عشق ما آخرند شب باخرشد کنول کوتاه کنم افساندرا) آج اسلام کی خواری برجگه بوربی ہے۔ اور غیر مسلموں کا غلبہ ہے۔ ملت کی ترقی اور دین کی تائید

صحفة شريفه 194 وفتر اول ١٠٠٠ صدرجهان كي طرف (صدرجهان حكر اني منهايت

براعلی حاکم تھ) چند جملے!۔

سلم الله سجاند وعافا كم حق تعالى آپ كوسلامت وعافيت سے ركھے۔ سنا گيا ہے بادثاہ اسلام اور (جہاتگير) اسلام استعداد كى خوبى سے علماء كا خواں ہے۔ الجمد لله على ذالك

#### علمائے سوء اور علمائے حق

آپ کومعلوم ہے کہ زمانہ سابق میں فساد پیدا ہوا تھا وہ علاء بی کی کم بختی سے ظہور میں آیا تھا۔ علائے بدوین کے چور ہیں۔ ان کامقعود ہمہ تن یہ ہے کہ خلق کے نزدیک مرتبدوریاست و بزرگی حاصل ہوجائے۔ العیاذ بالله من فتنتهم ۔ اللہ لغالی ان کے فتنہ سے بچائے۔ ان میں جوعلاء بہتر ہیں وہ سب خلقت سے المجھے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کی سیابی کوئی سیبل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تو لیں گے اور ان کی سیابی کوئی سیبل اللہ شہیدوں کے خون کے ساتھ تو لیں گے اور ان کی سیابی کا بلہ بھاری ہوگا۔

شر الناس شرار العلماء و خير الناس خيار العلماء (سباوكول سع برتن برع عالم بن اورسب خلقت سع ببترين المحقع عالم بن ) والسلام متوب شريف 195 وفتر اول المناه

# شريعت كى ترقى

(صدرجهان کی طرف) سَلَمَ کُمُ اللهِ والله و ابقا کم حق تعالی آپ کو سلامت اور باقی رکھے۔ (جهانگیرکی تعریف فرمائی کیونکدوین اسلام کی اشاعت میں کوشال ہوا)

قول دانشمنداں ہلہ الناس علے دین ملوکھمہ لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہیں خلاصہ ومفہوم ۔ گذشتہ زمانہ کے کاروباراس بات کے مصداق ہیں۔

اسلام کے بڑے وزیروں امیروں بزرگوں عالموں پر لازم ہے کہ آئی تمام ہمت کوروشن شریعت کی ترقی میں لگا کیں۔( کیونکہ عداوت اسلام درہم برہم ہوئی ہے) اسلام کے گرے ہوئے ارکان کوقائم کریں۔ تا خیر میں خیریت نہیں۔

چندروزہ زندگانی کوغنیمت مجھیں۔اسلامی شہروں میں قاضوں کا تقرراسلامی نشان ہے۔

(الله تعالى بم كواورآپ كوشريعت محمدى صلى الله عليه وآله وسلم كسيد هداسة پر ثابت قدم ركھ۔

متفرق ارشادات محيفه شريف نمبر 37 دفتر ووم

### متعلقه كلمهطيب

لا إلى إلاً الله حق تعالی عفف کودورکرنے کے لئے اس کلمہ طیبہ ہوہ کراورکوئی چیز نہیں ہے۔۔۔ جب پر کلمہ دوزخ میں داخل ہونے عفف کوسکیل دیتا ہے۔ تو کو اور غضب جواس سے کم درجہ کے بیں ان کی بطریق اولے تسکین کردیتا ہے۔ کیو کر کسب کی تسکین نہ کرے جبکہ بندے نے اس کلمہ طیبہ کے تکرار سے ماسوی کی نفی کر کے سب کی طرف سے منہ پھیرلیا ہے۔ اورا پی توجہ کا قبلہ معبود برحق کو بنایا ہے۔

(۲) جب مالک اپنے غلام پر ناراض اور غضبناک ہوتو بندہ۔۔۔ اپنی توجہ کو مالک کے سواسے پھیر کر اپنے آپ کو پورے طور پر مالک کی طرف متوجہ کرے تو اس وقت مالک کو اپنے غلام پرضرور شفقت ورحمت آجا لیگی۔اور غضب۔۔۔وور ہوجا ہے (٣) کفری ظلمتوں اور شرک کی کدورتوں کور فع کرنے کے لئے اس کلمہ طیبہ سے بردھ کرنیا دہ شفیع اور کوئی کلم نہیں ہے۔

(۳) امت كتمام كبيره گنامول كعذاب دوركرنے ميں حضرت جمدرسول الله عليه وآله وسلم كى شفاعت نافع ہے۔

(۵) شفاعت کی زیاد کتاج کی امت ہے۔

ترجمه كربين كنهكا دلائق بخشش

(٢)\_\_\_\_قاس مقام میں کلم طبیہ کے پاؤں کے سوانہیں چل سکتے۔

(٤) دنیایس اس آرزو کے برابراورکوئی آرزونیس که کوشدیس بیشکراس کلمه

ك تكرار ي مخطوظ اور متلذز مول \_

(۸) ربنا اتمم لنا نور نا و اغفرلنا انك علے كل شئى قدير (نوٹ)كلم طيب سے مراو پوراكلم شريف ہے لاالدالله محمد رسول الله صلى الله عليدة لدوسلم) الراقم -

كتوبراى 55وفتر دوم يه

قرآن مجيد تمام احكام شرعيه كاجامع ب-اورامام اعظم كمناقب مخدوم

فراده خواجه محرسعيد مينية خواجه محرم معصوم سلمها الله تعالى كي خدمت بين قرآن مجيد تمام احكام شرعيه بلكه تمام گذشته شريعتول كاجامع ب-

بعض احکام نص کی عبارت اور اشارت \_ ولالت اور اقتضا ہے مفہوم ہوتے ہیں ان کے نہم میں تمام خاص وعام اہل لغت برابر ہیں ۔

دوسری فتم کے احکام جواجتها داور استنباط سے مفہوم ہوتے ہیں۔ یہ فہم آئے۔ مجتمدین کے ساتھ مخصوص ہے جن میں سے اول آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ دسلم بقول جہور پھراصحاب رضی اللہ عنہم اور پھرامت کے تمام مجتبد ہیں۔

تیری شم کے احکامات ہی جن کے بچھنے سے انسان کی طاقت عاج ہے جب
تک اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے اطلاع نہ طے۔ اس کا حاصل آپ تالیہ کے ساتھ
مخصوص ہے۔ بیسنت کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ ان کا مظہر سنت ہے جس طرح
احکام اجتماد یہ کو قیاس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ کیونکہ قیاس ان کا مظہر ہے۔ سنت
ادر قیاس دونوں احکام کے مظہر ہیں۔ اگر چیان میں بہت فرق ہے۔

(آ کے عبارت بندہ بھٹے سے عاجز ہے)۔۔۔

امام الوحنيفاكي خصوصيت

بڑے تجب کی بات ہے کہ امام ابوحنیفہ سنت کی پیروی میں سب ہے آگے ہیں۔ حتیٰ کہ احادیث مرسل کو احادیث مند کی طرح متابعت کے لائق جانے اور اپنی رائے پر مقدم بیجھتے ہیں اور ایسے ہی صحابہ رضی اللہ عنہم کے قول کو حضور علیہ الصلو اق والسلام کی شرف صحبت کے باعث اپنی رائے پر مقدم جانے ہیں۔ دوسروں کا ایسا حال نہیں۔ پھر بھی مخالف ان کوصاحب الرائے کہتے ہیں۔ اور بے اوبی کے الفاظ ان کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ویس کو بیزار نہ کریں۔ سواداعظم کو ایڈ انہ دیں۔

وہ لوگ جودین کے ان ہزرگوں کوصاحب رائے جانے ہیں اگر بیاع تقادر کھتے ہیں کہ بیر ہزرگوار صرف اپنی رائے پر ہی تھم کرتے ہیں اور کتاب وسنت کی متابعت چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے فاسد خیال کے مطابق اسلام کا ایک سواد اعظم ممراہ اور برحق بلکہ گروہ اسلام سے باہر ہے۔ اسم مع کا اعتقادہ وہ بیوتو ف جابل کرتا ہے جواپئی جہالت سے بے خبر ہے۔ یا زندیق جس کا مقصود بیہ کہ اسلام کا نصف حصہ باطل ہوجائے۔ ان ناقصول نے چند مدیثوں کو یا دکر لیا ہے۔ اور شریعت کے احکام کو انہی پیموتو ف رکھا ہے اور اپنے معلوم کے سواء سب کی نفی کرتے ہیں۔ اور جو پھھان کے نزدیک ٹابت نہیں ہوا اس کا الکارکرد سے ہیں۔

نوٹ اللہ اللہ اللہ اللہ وہ حدیث ہے جس کی اسنادیس صحافی کا ذکررہ جائے۔تابعی کے حضور علیہ الصلو اقد والسلام نے فرمایا۔م (مراق شرح مشکواق مصنف مفتی احمد یارخان فعی علیہ الرحمة۔)

ترجمہ پہلے وہ کیڑا جو کہ پھر میں پنہاں ہے۔ وہی اس کا زمین وآسان ہے۔
ان بیہودہ تعصبوں اور فاسد نظروں پر ہزار ہاافسوں ہے۔ فقہ کا بانی حضرت ابو
طیفہ ہے۔ اور فقہ کے تین حصان کو سلم ہیں اور باقی چو تھے حصے میں سب شریک ہیں۔
فقہ میں صاحب خانہ وہی ہیں۔ دوسرے سب ان کے عمال ہیں۔ باوجوداس فہ جب کے
المترام کے مجھے امام شافعی سے محبت ذاتی ہے اور میں ان کو ہزرگ جا نتا ہوں۔ اس واسطے
بھی اٹا ال فاضلہ میں ان کی تقلید کرتا ہوں لیکن کیا کروں دوسرے لوگ باوجود کمال علم و
تقویٰ کے امام اعظم کے مقابلہ میں بچوں کی طرح نظر آتے ہیں۔

احکام شرعیہ کے ثابت کرنے میں معتبر کتاب وسنت ہے۔اور ججہدوں کا قیاس اورا جماع امت بھی حقیقت میں احکام کے لئے مثبت ہیں۔ان چار شرعی دلیلوں کے سوا اور کوئی الی دلیل نہیں جو احکام شرعیہ کو ثابت کر سکے۔الہام حل وحرمت کو ثابت نہیں کرتا۔اہل باطن کا کشف فرض وسنت کو ٹا بٹے نہیں کرتا۔ولا بیت خاصہ والے لوگ اور عام، موشین مجتمدوں کی تقلید سے باہر نہیں موشین مجتمدوں کی تقلید سے باہر نہیں ۔ ان کے کشف والہام ان کو تقلید سے باہر نہیں تکا لئے۔حضرت و والنون حضرت بسطا می حضرت جنید حضرت شیلی احکام اجتمادیہ میں گالے۔حضرت فیلی احکام اجتمادیہ میں محتمدوں کی تقلید کرنے میں عوام مومنوں کے مساوی ہیں۔ بال مشاہدات کے صاحب اور تجمید و کا کہ یہی لوگ ہیں۔ آ گے اولیاء کے خاص صفات کا ذکر ہے۔ تجمید و کا مشرعیہ اور علوم و معارف میں فرق ہے)

مكتوب شريف 9- يهملاعارف فتى كاطرف \_\_\_\_فضائل كلمطيب

کلم نفی (لاالہ) کو حضرت خلیل علے دینا وعلیہ الصلواۃ والسلام نے پوراکیا تھا۔ اس واسطے انبیاء کے امام و پیشواہن گئے۔خاتم الرسل علیہ الصلواۃ والسلام اس جہان پی دولت روئیت کی دولت سے مشرف ہوئے۔ آپ علی نے کلمہ اثبات (الااللہ) کے کمالات سے بھی کامل حصہ پالیا۔

ملاعارف ختنی کی طرف۔خاص مقام کا ذکر۔الراقم گنهگارنے صرف کلمہ طیبہ کے فضائل لئے۔مولا نامجمہ عارف ختنی کو چاہئے کہ پہلے باطل خداؤں کی نفی کر کے معبود برحق جل شانہ کا اثبات کرے۔

 كتوب مبارك 37 وفتر دوم ﴿ فقر حقير عبدالحيّ (جامع كتوبات شريف) كل طرف صادر فرمايا ہے۔

فضائل كلمه طيبيه الماللة الرض الرحيم (ط) لاالدالا الله فق تعالے ك فضب کو دور کرنے کے لئے کلمہ طبیبہ سے بڑھ کر زیادہ فائدہ مند اور کوئی چیز نہیں ہے۔ جب پیکلمددوزخ میں داخل ہونے کو تسکین دیتا ہے تو اور غضب جواس سے کم درجہ کے ہیں ان کی پیطریق اولی تسکین کرویتا ہے۔۔ فقیر (حضرت مجد دالف ٹا فٹی) کلمہ طبیبہ کو رات کے ان ننا تو مے حصول کے خزانہ کی تنجی معلوم کرتا ہے۔ جو آخرت کیلئے ذخیرہ فرمائے ہیں اور جا متا ہے کہ گفر کی ظلمتوں اور شرک کی کدور توں کو دفع کرنے کیلیے اس کلمہ طیب بر مرزیادہ شفع اور کوئی کلمنہیں ہے۔۔۔۔سابقدامتوں میں کبیرہ گناموں کا ارتكاب بہت كم ہے۔ شفاعت كى حماج يہى امت ہے۔۔۔ حق تعالى عفو ومغفرت كو دوست ركحتا ب--- بيامت خيرالام كلم طيبان كي شفاعت كرنے والا أفضل الذكر الوكرا---شفاعت كرنے والے يغير عليه الصلواة والسلام نے سيد الانبياء كا خطاب پایا۔ (اور بیدہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کوالشریکیوں سے بدل دیتا ہے۔) اور اللہ تعالی برا بخشف والامهريان --

۔۔۔۔ حدیث مبارکہ جس نے لاالدالا اللہ کہا جنت میں داخل ہوا۔ اگر تمام جہان کواس کلمہ طیبہ کے ایک بار کہنے سے بخش دیں تو بیجی ہوسکتا ہے۔ (فرمان مجد دالف ٹافی) اگر اس کلمہ پاک کی برکات کو تمام جہان میں تقتیم کر دیں تو ہمیشہ کیلئے سب کو کفایت کرے اور سب کوسیراب کرے (سیرنا مجدد پاک")۔خاص کر جبکہ اس کلمہ طیبہ كساته كلمه مقدسه فحدرسول الله جمع موجائ

بحواله محيفه شريفه 46\_ دفتر دوم ٢

كلم طيبك قضائل

كلمه طيبه طريقت وحقيقت وشريعت كاجامع ب-

کلمہ طبیبہ کا دوسراج وجو خاتم المرسلین علیہ الصلواۃ والسلام کی رسالت کو ثابت کرتا ہے۔ میشر بعت کو کامل اور تمام کرنے والا ہے۔ مجھے اس کلمہ کا دوسرا۔۔دریائے ناپید کنار کی طرح معلوم ہے جس کے مقابلہ میں پہلا جز وقطر کی طرح دکھائی ویتا تھا۔ ہاں کمالات نبوت کے مقابلہ میں کمالات ولایت کی پچھمقد ارتہیں۔

فوا کدواہمیت برائے سلامتی ایمان ہے فرمودات نہایت مفیدرین۔ (۱) کلمه طیبہ سجان اللہ و بھرہ حدیث شریف جوکوئی اس کلمہ کوسوبار کے کسی اور شخص کا کوئی عمل دن یا رات کا اس کے برابر نہیں ہوتا مگریہ کہ اس کے برابر اس کلمات پاک کو کے ۔ ( مکتوب شریف 307)

(۲) سبحان الله و بحمه ه سبحان الله العظیم دو کلیے ہیں جوزبان پرخفیف ہیں اور میزان میں بھاری ہیں اور الله کے نزد میک مجوب ہیں (حدیث شریف) مکتوب 208۔ ان کلمات کے الفاظ کم ہیں کین معانی اور منافع بکثرت ہیں۔

(۳) فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے سو بارشیج وتحمید وتکبیر کا کہنا جس طرح مخبر صادق علیہ الصلواۃ ولسلام سے ثابت ہے محاسبہ کا تھم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام دیتا ہے۔ گویا شیعے کرنے والاکلم شیعے کے تکرار سے جوتو بہرکی ننجی ہے اپنی برائیوں اور تقصیروں

ے عذر خوائی کرتا ہے۔ ( مکتوب شریف 309۔)

(۳) استغفار میں گناہ کے ڈھائینے کی طلب پائی جاتی ہے۔ کلمہ تنزیہ کے تکرار میں گناہوں کی بیخ کئی کی طلب ہے۔ سبحان اللہ کے الفاظ کم اور معانی اور منافع بکثرت میں۔

(۵) کلمہ تبحید کے تکرارہے گویاحق تعالیٰ کی توفیق اور نعمتوں کاشکرادا کرتا ہے۔ تنبیع تو بہ کی کنجی بلکہ تو بہ کا زیدہ اور خلاصہ ہے۔

عربي عبارت الم المتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في اليمزان حبيبتان عند الرحمن

ضميمه مكتوب شريف 37 ونزروم بنام خواجه عبدالئ"

میں جو دعا کیں سیدنا مجد دالف ٹائی نے مانگیں اور تحریر فرما کیں وہ بینا کارہ کا تب الحروف کو بہترین ومجوب ترین لگیں اسلئے قاری حضرات کی خدمت کے لئے نقل کی ہیں۔

رَبَّنَا اغُفِرُلَنَا ذَنُوبَنَا وَاسُرَافَنَا فِيُ آمُرِنَا وَ ثَبِّتُ آقُدَامَنَا وَ انْصُرُّنَا عَلَى الْعَفِرين الْقَوْمِ الْكَفِرِين

ترجمہ اللہ! ہمارے گنا ہوں اور کاموں میں زیادتی کو پخش اور ہمارے قدموں کو تابت رکھاور کا فرول پر ہمیں مددے۔

اللهُمَّ لَا تَحُرِمُنَا مِنُ بَرَكَاتِ هِذِهِ الْكَلَمَةِ اِلطَّيْبَةِ وَ ثَبِّتُنَا عَلَيُهَا وَ المَّيْبَةِ وَ ثَبِتُنَا عَلَيُهَا وَ المَّدِنَا عَلَيْهَا وَ المُشْدَقِيْنَ لها وَ اَدُخِلُنَا الْجَنَّةَ بِحُرُ

مَتِهَا وَ حُرُمَةِ مُبَلَ فِيهَا عَلَيُهِمُ الصَّلَوَاةُ وَالتَّحِيَاتُ وَالتَسُلِيمَات وَالْبَرَكَاتِ.

ترجمہ اللہ تو ہم کواس کلمہ طیبہ کی برکات سے محروم نہ رکھ اور ہم کواس پر ٹابت قدم رکھ اور اس کی تقید این پر مار اور ہم کواس کی تقید این کرنے والوں کے ساتھ اٹھا اور اس کلمہ طیبہ اور اس کے پہنچانے والوں کی طفیل ہم کو جنت میں واخل کر

جب (منازل عروج طے کرنے کے دوران) نظر وقدم والی رہ جاتے ہیں اور ہمت کے پروہال گرجاتے ہیں۔۔۔قواس مقام میں کلمہ طبیبہ لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ اللہ وہ کہ مالے اللہ وہ کہ مالے اللہ وہ کہ مالے اللہ وہ کہ مالے کے باؤں کے سوانہیں چل سکتے۔اس کی مدد کے سوارات طرفہیں کر سکتے (مفہوم)۔۔۔۔۔کلمہ طبیبہ کی عظمت کہنے والے کے درجات کے اعتبارے کرسکتے (مفہوم)۔۔۔۔۔ جس قدر کلمہ طبیبہ کہنے والے کا درجہ زیادہ ہوگا اس قدر میں عظمت زیادہ طاہر ہوگا۔

دنیا میں اس آرزو کے برابر کوئی آرزونیس کہ گوشہ میں بیٹھ کر اس کلمہ طیب کے تکرارے مخطوط اور متلذ ذہوں۔

وعا المح ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك علے كل شئى قدير ترجم الله يارب المارے وركوكال كراور المارے كنا مول كو بخش توسب چڑ پر

صحفه شريف نبر 67\_دفتر دوم ٢٨

اہلسدے و جماعت کے عقاید۔ اسلام کے پانچ ارکان اور اس امر پر ترغیب

دیے کے بیان میں کے کلم حق لیعنی کلمہ اسلام یا دشاہ وفت کے کا توں تک پہنچا دیں۔ خان جہان کی طرف صا در فر مایا ہے۔ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحددللدوسلام على عياده الذين اصطفى ---

اے سعادت و نجابت کے نشان والے! آ دی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے عقا کد کوفرقہ ناجیہ اہلسنت و جماعت (جوسواداعظم اور جم غفیر ہیں) کے عقاید کے موافق درست کرے۔ تاکہ آخرت کی نجات اور خلاصی متصور ہو سکے۔ خبث اعتقادی لیتی بد اعتقادی جوائی موت اور جمیشہ کے اعتقادی جوائی موت اور جمیشہ کے مقادی جوائی موت اور جمیشہ کے مذاب و عماب تک پہنچا و بی ہے۔ کمل کی ستی اور خفلت پر مغفرت کی امید ہے۔ لیکن اعتقادی سستی ہیں مغفرت کی جمیائی نہیں۔

اہلسنت و جماعت کے معتقدات مختصر طور پر بیان کئے جاتے ہیں۔ان کے موافق اپنے عقاید کو درست کرلیں۔اور بڑی عاجزی آہ وزاری سے بارگاہ البی میں معافی انگنی جائے کہ اس دولت پراستقامت عطافر مائے۔

 عقیدہ نمبر 2 ملہ حق تعالیٰ ایک ہے۔اس کا کوئی شریک نہیں ندوجوب وجودیس۔۔وہی المہے۔

عقیدہ نمبر 3 ہے حق تعالی کی صفات کا ملہ ہیں۔۔جوقدم اور ازلیت کے ساتھ متصف ہیں۔۔۔فلاسفہ اپنی ہوقو فی کے باعث اور معزز لہ نابیعا کی کے سب۔۔۔ صفات کا ملہ کی لفی کرتے ہیں۔

عقیدہ کمبر 4 ہے تق تعالی جوابرواجهام اعراض کے صفات ولوازم سے
مزہ ومبراہے مکان وزمان وجہت کی گنجائش نہیں ۔۔ بیجی مناسب نہیں کہ جی تعالی
کوعرش کے اوپر جانیں ۔۔۔ عرش وغیرہ سب اشیاءاس کی گلوق ہونے میں برابر ہیں۔
عقیدہ نمبر 5 ہے جی تعالی کا نہ جم ہے نہ جسمانی ۔ نہ جو ہر ۔ نہ عرض ۔ نہ
محدود ۔ نہ منتہا ہی ۔ نہ طویل نہ عریض نہ دراز نہ کوتاہ ۔ نہ فراخ نہ تک ۔ بلکہ واسع ہے ۔ نہ
الی وسعت جو ہمار ہے ہم میں آسکے ۔ اور محیط ہے ۔ نہ اس احاطہ سے جو ہمارے ادراک
میں آسکے ۔ اور قریب ہے ۔ نہ اس قرب سے جو ہماری عقل میں آسکے ۔ اور وہ ہمارے
ماتھ ہے نہ اس معیت سے جو مشہور ومعروف ہے ۔۔۔ صفات کی ماہیت ہم نہیں
ماتھ ہے نہ اس معیت سے جو مشہور ومعروف ہے ۔۔۔ صفات کی ماہیت ہم نہیں

عقیدہ نمبر6 ﴿ حق تعالیٰ کی چیز کے ساتھ متحد نہیں ہوتا اور نہ کوئی چیز اس کے ساتھ متحد ہوتی ہے۔نہ کوئی چیز اس میں حصول کرتی ہے۔ اور نہ وہ کسی شے میں حلول کرتا ہے۔ عقبیرہ نمبر 7 ہے حق تعالی کا کوئی شل اور برابرنہیں ہے۔۔۔اساء توفیق۔ ہیں۔صاحب شرع سے سننے پرموقوف ہیں۔شرح میں جس اسم کا اطلاق آیا ہے اس کا اطلاق کرنا جائز ہے۔ اور جس اسم کانہیں آیا اس کا اطلاق نہیں کرنا چاہئے۔مثلاً جواد کا اطلاق کرنا چاہئے اور تخی نہیں کہنا چاہئے کیونکہ اس اسم کا اطلاق شرع میں نہیں آیا۔

عقيده نمبر8 ١٥ قرآن تنالي كاكلام --

عقیدہ نمبر 9 ﷺ موموں کاحق تعالیٰ کو بہشت میں بے جہت بے مقابلہ بے کیفیت بے احاطرہ کیمناحق ہے۔آخرت کی رویت اور دیدار پر ہمارا ایمان ہے۔اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔فلاسفہ اور معتز لہ اور تمام بدعتی گروہوں پر افسوس ہے جو دیدار آخرت کا اٹکار کرتے ہیں۔

عقیدہ نمبر 10 ﷺ جس طرح بندوں کا خالق ہاس طرح ان کے افعال
کا بھی خالق ہے۔ وہ افعال خیر ہوں یا شر۔سب اس کی تقدیر سے ہیں۔لیکن خیر سے
راضی ہے۔شر سے راضی نہیں۔اگر چددونوں اس کے ارادہ اور مشیع سے ہیں۔۔۔۔
صرف تنہا شرکوادب کے باعث حق تعالی کی طرف منسوب نہ کرتا چاہے۔۔معز لہ بندہ کو
افعال کا خالق جانے ہیں۔ بندہ جس بات کے ساتھ مکلف ہاں سے عہدہ برآ ہوسکتا
ہے مشلاً پنجوقتی نماز ادا کرسکتا ہے۔۔۔ ذکو ۃ۔۔روزے۔۔۔۔ جے۔۔۔

عقیدہ نمبر 11 \ انبیالیم الصلواۃ والسلام حق تعالی کے بینے ہوئے ہوئے ہیں۔ ان کی تعلیم کے ویرحق ہے۔

عقیدہ نمبر 12 ﷺ تمام انبیاء کے خاتم صرت محدرسول الله سلی الله علیہ وآلہ وسلم بیں۔آپ کا دین تمام گذشته دینوں کا نائخ ہے۔۔۔آپ کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ صفرت عیا علیہ السلام نزول فرما کرآپ کی شریعت پر عمل کریں گے۔امتی ہوکر رہیں گے۔

عقیدہ نمبر 13 ﷺ آخرت کے احوال کی نبیت جو خبر دی ہے۔ اور کی ہیں۔ یعنی قبر کا عذاب اور اس کی تکلی و مکر کلیر کا سوال جہان کا فنا ہوتا 'آسانوں کا پھٹ جانا' ستاروں کا پراگندہ ہوتا' زشن و پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہوتا' مرنے کے بعد بی افسناروں کا جسم میں والیس ڈالنا' قیامت کا ذلزلہ اور خوف' عملوں کے حساب کئے ہوئے اعمال پر اعضا کی شہادت ' نیک و بدا محالنامہ کا دائیں بائیں ہاتھ میں اڑکر آنا' اعمال تو لئے کہلئے میزان رکھنا۔

اگرنیکیوں کا پلہ بھاری ہوا تو نیکیوں کی علامت ہے اور اگر ہلکا ہوا تو خسارہ کا اشان ہے اس میزان کا بھاری اور ہلکا ہوتا و نیا کی میزان کے بھاری ہلکا ہونے کے خلاف ہے۔ وہاں جو پلہ او پر کوجائے گاوہ بھاری ہوگا اور جونسا شیچے ہوگا وہ ہلکا ہوگا۔ سب پھی تھے ہے۔ عقیدہ نم بر 14 ہلے انبیاء بھم الصلوا قوالسلام وصالحین کی شفاعت جن ہے۔ عقیدہ نم بر 15 ہے بل صراط حق ہے۔ اس کو دوز نے کی پشت پر رکھیں کے۔ مومن اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تین کے اور کا فر بھسل کر دوز نے میں گریں گے۔ مومن اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تین کے اور کا فر بھسل کر دوز نے میں گریں گے۔ مومن اس بل سے عبور کر کے بہشت میں جا تین کے اور کا فر بھسل کر دوز نے میں گریں گے۔

عقیدہ نمبر 16 ١٠ بہشت جومومنوں کے آرام کے لئے ہے اور دور فیکو

﴿247﴾ كافرول كے عذاب كيليح تياركيا كيا ہے۔وونوں مخلوق ميں اور بميشہ باقی رہيں ہے فانی نہ ہوں گے۔۔۔۔۔

عقیدہ نبر 17 \ جس كول ش ذره بحرايان بوگاس كودوز خ

کفاری طرح اس کے منہ کوسیاہ نہ کریں مے طوق وزنجیراس کونہ ڈالیس مے (گناہوں كموافق عذاب طيكا)

عقیدہ تمبر 18 \* فرشتے خدا تعالی کے مرم بندے ہیں۔ ورت مرد ہونے سے پاک ہیں۔توالد تناسل ان کے حق میں مفقود ہے۔خطا وخلل سے محفوظ

عقيده نمبر 19 ١٥ ايمان قديق قبي اوراقرارزباني ٢٠٠٠- جس قدر اطاعت زیاده موگی اس قدر ایمان زیاده کامل موگا\_\_\_\_ام اعظم فرمات يِّن - 'آنَنا مُومِنُ (مِسْ تَحْقِق مومن مول) - امام شافعيٌّ فرمات بين انا مومن انشاء الله -باعتبارخاتمديد كهد سكت بي بهترصورت استناء يربيز كرنا بهتر ب(انك مومن انشاء الله ) نهما عاج-

عقبیرہ نمبر 20 \$ موس گناہ کرنے سے اگر چہ کیرہ ہوں ایمان سے فارج نبیں ہوتا۔۔۔۔اس من میں ایک حکایت آ کے بیان کی گئے ہے۔

عقیدہ نمبر 21 \$ خلاف وامات کی بحث الل سنت و جماعت کے نزدیک اگرچددین کے اصول میں سے نہیں ہے۔۔۔۔ چونکہ شیعہ نے اس بارہ میں بدی زیادتی اورافراط و تفریط کی ہے۔ اس لئے علائے تق نے اس بحث کوظم کلام کے متعلق کہا ہے اور حقیقت حال کو بیان کیا ہے۔ حضرت خاتم الرسل علیہ الصلواۃ والسلام کے بعد امام پرجی اور خلیفہ مطلق حضرت ابو بکر صدیتی رضی اللہ عنہ بیں ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بعد از ان حضرت علی ابن اللہ عنہ ان کے بعد حضرت علی ابن اللہ عنہ ان کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ ابی طالب رضی اللہ عنہ ان کی افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب پر ہے۔ (مکتوب شریف حصر سوم میں ملاحظ فرما ہے)

کر حضرت عبد القادر گیلائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غیبیۃ میں فرماتے ہیں۔ خلافت کی ترتیب پر ہے۔ کہ حضرت عبد القادر گیلائی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب غیبیۃ میں فرماتے ہیں۔ خلافت کی تراب غیبیۃ میں فرماتے ہیں۔ خلافت کہ جم لاخلیفہ کون ہوگا؟

اورایک حدیث نقل کرتے ہیں۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عروج واقع ہوا۔ ہیں نے اپنے رب سے سوال کیا کہ میرے بعد میرا خلیفہ علی رضی اللہ عنہ ہو۔ فرشتوں نے کہااے حمصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھ خداجیا ہے وہی ہوگا آپ کے بعد خلیفہ ابو بکررضی اللہ عنہ ہے۔

نیز حضرت شیخ (عبدالقادر) رحمته الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت امیر رضی الله عند نے فرمایا ۔ پیغیبر خداصلی الله علیه وآلہ وسلم دنیا سے باہز نہیں گئے۔ جب تک میرے ساتھ میہ عہد نہ کرلیا کہ میرے بعدا بو بکر رضی الله عنه خلیفہ ہوئے ۔ بعدا زاں عمر رضی الله عنہ بعدا زاں عثمان رضی اللہ عنہ اور بعدا زاں تو خلیفہ ہوگا۔

عقیده نمبر 22 منز حضرت امام حن رضی الله عند حضرت امام حسین رضی الله عند سے افضل ہیں۔

عقیده نمبر 23 الله علاء المست و جماعت حفرت عائشه صدیقه رضی الله عنها کولم واجتها و شرص حفرت قاطمه رضی الله عنها کوفلم واجتها و شرحت قاطمه رضی الله عنها پرفضیات و یح جبرالقاور جبیلانی قدس سره بول کہتے ہیں۔۔۔ جو مبالغه کا صیغه ہے۔ اور حضرت شیخ عبدالقاور جبیلانی قدس سره کتاب غذیه میں حضرت قاطمه رضی الله عنها کومقدم بجھتے ہیں لیکن فقیر کا جواعتقا و ہوہ یہ سرحضرت فاطمه رضی الله عنها زہد و یہ حضرت عائشہ علم واجتها دمیں پیش قدم ہیں اور حضرت قاطمه رضی الله عنها زہد و القطاع میں بول حکر ہیں۔ حضرت عائشہ رضی الله عنها علی مشکل میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے اس کا حل طلب رضی الله عنها علی مشکل میں حضرت عائشہ رضی الله عنها سے اس کا حل طلب کرتے ہتے۔

عقیدہ نمبر 24 ہل وہ اڑائی جھڑے جواصحاب رضی اللہ عنہا کے درمیان واقع ہوئے ہیں (جمل وصفین) ان کوئیک وجہ پرمحمول کرنا چاہئے۔ ہواوتعصب سے دور مجمنا چاہئے۔ ان بزرگواروں کے نفوس حضرت خیر البشر علیہ الصلواۃ والسلام کی صحبت میں ہواوہوں سے پاک اور حرص و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ ان میں صلحتی حق کیلئے میں ہواوہوں سے پاک اور حرص و کینہ سے صاف ہو چکے تھے۔ ان میں صلحتی حق کیلئے میں۔ اگراڑائی جھڑاتھا تو حق کے لئے تھا۔ ہرگروہ نے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کیا ہے۔

صدیث شریف یخیرعلیه الصلواة والسلام نے فرمایا ہے''جواختلاف میرے المحاب رضی الله عنهم کے درمیان ہوا ہے آ اس سے بچ''ایک بزرگ فرماتے ہیں۔
اس مخص کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرایمان ہی نہیں جس نے اصحاب رضی اللہ عنهم کی عزت شکی۔

﴿ نُوثُ ﴾ حدیث شریف ہی حضرت مہدی موعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث محجد حد شہرت بلکہ حدثو ارتک پہنچ چکی ہیں۔ یہ بھی عقاید میں ہے۔

عقیدہ تمبر 25 ہے علامات قیامت جن کی نبیت مخرصادق علیہ الصلواۃ والسلام نخردی ہے سب حق بین آفاب خلاف عادت مغرب کی طرف سے طلوع ہو گا۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر ہو تگے۔ سیدناعیے علیہ السلام نزول فرما ئیں گے۔ دوبال لکل آئے گا۔ وارد کا میں ماجوج فاہر ہو تگے۔ دابتہ الارض نکلے گا۔ دھوال جوآ مان سے پیدا ہوگا تمام لوگول کو گھیرے گا اور در دناک عذاب دے گا۔۔۔۔ آخری علامت وہ آگے۔ وہ جوعدن سے نکلے گی۔

صدیث شریف میں ہے تمام زمین کے مالک چار شخص ہوئے ہیں دومون (جناب ذوالقر نین رضی اللہ عنہ اور حضرت سلیمان علیہ السلام) اور دو کا فر ﷺ نمر وداور بخت تصر۔اس زمین کا پانچواں مالک میرے اہلیت رضی اللہ عنہم سے ایک شخص ہوگا لینی مہدی علیہ الرضوان۔

حدیث شریف ہیں حضرات اصحاب کہف رضی اللہ تعظم جناب مہدی رضی اللہ عنہ کے مددگار ہوئے ۔ سیدناعیسے اعلیہ السلام ان کے زمانے میں نزول فرمائیں گے۔ دجال کے تل میں ان کے ساتھ موافقت کریں گے۔

حدیث شریف ہی جناب مہدی موجود علیہ الرضوان آئیں گےان کے سر پرا یہ موگا۔ اس ابریش ایک فرشتہ ہوگا جو پکار کر کہے گا کہ بیخض مہدی رضی اللہ عنہ ہے اس کی متابعت کرو۔

حضرت ابن جرعليه الرحمة نے مهدى فتظرعليه السلام كى علامات ميں ايك رساله المعاب

جس مين دوسوتك علامات كسى بين\_

حدیث شریف ہے میری امت کے لوگ جہتر فرقوں میں ہوجا کیں مے جن میں ایک فرقہ ناجیہ ہے اور باقی سب دوزخ میں ہو تگے۔

حضورعليدالصلوة والسلام عيوجها كيافرقدناجيدكون سام؟

فرمایا الم فرقد نا جیدوه لوگ بین جواس بات پر بین جس پر بین مون اور میرے اصحاب رضی الله عنهم وه فرقد نا جیداہلسنت و جماعت بین جنہوں نے سید الکونین صلی الله علیه وآله وسلم اور صحابہ کرام رضی الله عنصم کی متابعت کولازم پکڑا۔

عقاید کے درست ہونے کے بعد شرع کے ادامر کا بجالا تا اور تواہی سے ہث جانا ضروری ہے جو مل سے تعلق رکھتا ہے۔اصول ؛۔خدااور رسول صلی الشرعلیدة آلدوسلم پر ایمان نماز' ذکار ہ 'روز ئے جج' پہلا اصل ایمان سے تعلق رکھتا ہے اور باقی چارا عمال سے

نمازی نمازعبادات کی جامع اور سب سے فاضل تر ہے۔ قیامت کے دن سب سے
پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ حدیث شریف اگر نماز کا محاسبہ درست ہوگیا تو باقی محاسبے اللہ کی
علایت سے آسانی سے گزرجا کیں گے۔ بی وقتی نماز کو بلافتور تحدیل ارکان اور جماعت
کے ساتھ اداکر نا چاہئے۔ حدیث نہ کھر اور اسلام میں فرق نمازی کا ہے۔ نیا نکتہ ہوا واللہ اسان لیعنی رعایا جسد کی ماند ہے۔ اگر روح
بادشاہ (حکر ان) روح کی ماند اور تمام انسان لیعنی رعایا جسد کی ماند ہے۔ اگر روح
درست ہے تو بدن بھی درست ہے۔ بادشاہ کی بہتری میں کوشش کرنا گویا کہ نبی آ دم کی
املاح میں کوشش کرنا ہے۔

واقعه ايمان - كناه كبيره - امام اعظم عليه الرحمته

حکایت ہی ایک ون امام اعظم علیہ الرحمة علماء کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹے ہوئے سے ایک جماعت کے ساتھ بیٹے ہوئے سے ایک فیض نے آکر پوچھا کہ اس مومن فاسق کے لئے کیا تھم ہے جوا ہے باپ کو ناحق مارڈ الے ۔ اور اس کے سرکوتن سے جدا کر کے اس کے کاسہ میں شراب ڈال کر ہے اور شراب فی کراپٹی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ آیا مومن ہے یا کافر ہرایک عالم اس مسئلہ میں غلطی پر دہا۔ اور دور تک معاملہ کو لے گیا۔

سیدناامام اعظم نے اسی اثناء میں فرمایا کہ وہ مومن ہے اس قدرگناہ کہرہ کرنے
سے اس کا ایمان دور نہیں ہوا۔ امام اعظم کی بیہ بات علماء کو بہت تا گوارگز ری اور ان کے حق میں طعن وقتیع کی زبان در از کی لیکن حضرت امام کی بات حق تھی اس لئے سب نے مان لی۔ اگر مومن عاصی کوغرغرہ سے پہلے تو بہ کی تو فیق حاصل ہوجائے۔ تو نجات کی بوی امید ہے۔ اگر تو بہ سے مشرف نہ ہوا تو گناہ کے موافق عذاب کے بعد آخر کار اس کے لئے نجات ہے (جب دلائل سنے)

> آ خرت میں رحمت سے محروم ہوتا کا فروں کے ساتھ مخصوص ہے محتوب شریف 266\_دفتر اول اللہ (بیالیس صفحات پر)

عنوانات مکتوب گرامی ہی (۱) عقابید کلامیہ بمطابق اہلسنت وجماعت۔
(۲) ارشاد مبارک آنخضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ''تو علم کلام کے مجتمدوں میں سے ہے'۔ (۳) اہل فلسفہ پر۔ (۳) فقیمی احکام (۵) کمالات نقشبند ہیں (۲) سنت کی متابعت کولازم پکڑنا (۷) ساع وسرود کی فدمت۔ بحضور پیرزاد نے خواجہ عبداللہ خواجہ عبداللہ ککھا ہے۔

عُقاید سے قبل چند ایک گرانما بید ملفوظات (متفرق) از حضرت جناب غواص بحرمعانی شهباز لا مکانی مجد دالف ان رضی الله عند

(۱) بیفقیرسرے پاؤں تک آپ کے والد بزرگوار (خواج محمد باتی بالله قدس سره) کے احسانوں میں غرق ہے

(٢) ترجمشعر اگر بربال مين مير عربان بور توشكراس كانه پرجى بيان

-32

(۳) عقلندوں پرسب سے اول فرض ہے کہ اپنے عقاید کوعلائے اہلسنت و جماعت کے عقاید کے موافق درست کریں۔اس محیفہ شریفہ کے صرف عنوان 1 تا 6 اور چندا کی زریں اقوال ہی لکھے ہیں۔(الراقم نے)

(نوٹ) عقابد کا بیان کمل فرمانے کے بعد سیدنا شیخ احمد فاروقی مجد دالف ثانی قدس سرہ صفحہ 532 پر کمتوب 266 دفتر اول (ترجمہ حضرت قبلہ عالم الدینؓ خلیفہ حضرت خواجہ مجمد عبد الکریٹے ) فرماتے ہیں۔

عقاید کے درست کرنے کے بعد احکام فقد سکھنا ضروری ہے اور فرض واجب وحلال وحرام وسنت ومندوب ومشتنہ و کروہ جانے سے جارہ نہیں ہے اور

(ضرور پڑھئے۔فائدہ ہوگا۔)

ایے بی اس علم کے موافق عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ فقیر کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ فقیر کی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ میال صالحہ بجالانے میں بڑی کوشش مرنظر رکھیں۔ نماز جودین کاستون ہے۔ اس کے تھوڑ نے فضائل اور ارکان بیان کئے جاتے ہیں۔ غورسے نیس۔ اول وضو کے کامل اور پورے طور پر کرنے سے چارہ نہیں ہے۔ ہرعضو کو تین بار

تمام وکمال سے دھوتا چاہئے تا کہ وضو پر وجہ سنت ادا ہوا اور سارے سرکا سے کرتا چاہئے۔
کا نوں اور گردن کے سے بیں احتیاط کرنی چاہئے۔ بائیں ہاتھ کی خضر یعنی چنگل سے
پاؤس کی انگلیوں کے بینچ کی طرف سے خلال کرتا لکھا ہے۔ اس کی رعایت رکھیں۔اور
مستحب کے بجالائے کو تھوڑا نہ جائیں۔مستحب اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اور دوست
ہے اگر تمام دنیا کے وض اللہ تعالیٰ کا ایک پسندیدہ فعل معلوم ہوجائے۔اور اس پڑھل میسر
ہوجائے تو بھی غذیمت ہے۔ اس کا بھید یہی تھم ہے کوئی تھیکر یوں سے قیمتی موتی ٹرید لے
باچھر سے دور کو حاصل کرلے۔

كمال طبهارت اوركمل وضوك بعد نمازكا قصد كرنا جائے \_جومومن كامعراج ہے۔اورکوشش کرنا جاہئے کہ فرض نماز جماعت کے بغیراوانہ ہونے یائے۔ بلکدامام کے ساتھ تکبیراولی ترک نہ کرنی جاہئے۔ نماز کومتحب وقت میں ادا کرنا جاہئے۔ قرات میں قدرمسنون مرنظر رکھنا جاہے۔ رکوع اور جود میں خمانیت ضروری ہے۔ کیونکہ بقول (مخار) فرض ہے یا واجب قومہ میں اس طرح سید سے کھڑ اہونا جا ہے کہ تمام بدن کی ہڈیاں اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں اور سیدھا کھڑے ہونے کا باعث طمانیت ورکار ہے۔ كيونك فرض بي واجب أسنت اختلاف الاقوال \_ايسے بى جلسه ميں جودو تجدول كے درمیان ہے۔درست بیٹھنے کے بعداطمینان ضروری ہے۔رکوع اور بچود کی کمتر سبیحیں تمن بارين اورزياده سے زياده سات يا كياره بار على الاختلاف الاقوال شرم كى بات ب انسان اکیلا ہونے کی حالت میں باوجود طاقت کے اقل تسبیحات پر کفایت کرے۔ تجدہ کرنے کے وقت اول وہ اعضاز مین پررکھے جوز مین کے فزویک ہیں کی

اول دونوں زانوز مین پرر کے چردونوں ہاتھ پھر تاک پھر پیشانی اورزانو اور ہاتھ رکھنے

کے وقت دائیں طرف سے شروع کرے اور سر کے اٹھانے کے وقت ان اعضا کو اٹھانا میں چاہئے جو کہ آسان سے نزدیک ہیں پہلے پیٹائی الخے۔ قیام کے وقت اپنی نظر کو بجدہ کی جگہ پر اور رکوع کے وقت اپنی نظر کو بیٹ پر اور جلوس کے وقت ہیں پر اور جلوس کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف رکوع کے وقت دونوں ہاتھوں کی اگلیوں کو کھلا رکھنا۔ اور بچود کے وقت ملانا سنت ہے۔ ہمارے لئے صاحب شریعت علیہ و الگیوں کو کھلا رکھنا۔ اور بچود کے وقت ملانا سنت ہے۔ ہمارے لئے صاحب شریعت علیہ و علی آلہ والصلوا قوالسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ والسلام کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نے کہ وقت دونوں ہاتھوں کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ وقت کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ دونوں ہوئی کی متابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بیا حکام کتب فقہ میں نے کہ دونوں ہوئی کی دونوں ہوئی کی کوئی کوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہیں ہوئی کی کھر ہوئی ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کا کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کی کھر ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کی کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کے کہ دونوں ہوئی کی کے کہ دونوں ہوئی کی کھر ہوئی کے کہ دونوں ہوئ

متوبشریف بذاکا آخری حصہ کلا ذکر جمرکو بدعت جان کر منع کیا گیا ہے۔
ایک دن حضرت ایٹاں (خواجہ باقی باللہ ) کی ملازمت میں مجلس طعام میں شخ کمال نے جو مخلص دوستوں میں سے تھااسم اللہ بلند کیا۔حضور کو ناخوش ہوا۔ جھڑ کا۔ فرمایا ہماری مجلس طعام میں حاضر نہ ہوا کر۔

حضرت کلال نے خواج ٹھشیندرضی اللہ عنہ اور علماء کی جماعت کے فر مان پر کہا ذکر جہرآ ئندہ نہیں کریں گے۔ (مفہوم عبارت)

جب ذکر جرمے منع کرتے ہیں تو ساع رقص وجد کا کیا ذکر ہے۔ بیاستدراج کاتم ہے۔ (استدراج غیرمسلم سے خرق عادت افعال کا ظاہر ہونا)

استدراج والول کو بھی احوال وادذاق حاصل ہوتے ہیں۔مکافقہ معائندان کو ظاہر ہوتا ہے۔ ساع رقص در حقیقت لہو ولہب میں واخل ہے آیت کر بہہ سورۃ احمٰن (لوگوں میں کوئی بھی ایسا نالائق ہے' جو خرافات قصے کہانیاں مول لیتا ہے' ۔سرود کے منع ہونے میں نازل ہوئی بمطابق مجاہدرضی اللہ عنہ شاگر دابن عباس رضی اللہ عنہ تغییر مدارک '

ابن مسعود رضی الله عند ابن عباس رضی الله عند تم کھاتے تھے بے شک وہ غنا اور سرود ہے دوسری آیت زُور سے مراد سرود وساع۔ (مجاہد رضی الله عند) امام الحدی الومنصور تریدی فرماتے ہیں '' جس نے قاری کی قرات کے وقت کہا۔ تو نے اچھا پڑھا کا فر ہوجا تا ہے فکاح ٹوٹ جا تا ہے نکیاں دور ہوجاتی ہیں۔''

مکتوبشریف 41دفتر اول بی شیخ درویش کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان بی روشن اور بزرگ سنت کی اطاعت میں۔

حضور عليه الصلواة والسلام خداتعالی کے مجبوب اور مطلوب ہیں۔ اس لیے حق اتحالی نے اپنے کلام پاک میں فرما یا انك لعلیٰ خلق عظیم اور نیز فرما یا انك لعن السموسلین علی صراط مستقیم حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی ملت کو صراط مستقیم فرما یا۔ اور اس کے ماسوئی کو ٹیز سے داستوں میں داخل فرمایا۔ آپ نے فدا کا شکر فرمات ہوئے اور خلق کی ہدایت کا نشان بتلاتے ہوئے فرمایا ہے۔ خید الله دی محمد صلی الله علیہ وآلہ وسلم سب ہدا تحق سے بہتر ہدایت آپ کی ہے۔ نیز آپ نے فرمایا آل بَنی علیہ وآلہ وسلم الموری تعلیم اور تادیب محمد میرے دب نے اوب سکھایا۔ اور میری تعلیم اور تادیب اچھی طرح فرمائی۔

زبان سے جموت نہ بولنا شریعت ہے اور ول سے جموت کا خطرہ دور کرنا طریقت اور حقیقت ہے۔۔۔ مقام صدیقیت تمام مقامات ولایت سے بالا تر مقام ہے۔ مقام صدیقیت تمام مقامات ولایت سے بالا تر مقام ہے۔ مقام صدیقیت سے بڑھ کرمقام نبوت ہے۔ جوعلوم حضور علیہ الصلواۃ والسلام کو وی کے ذریعے پہنچ ہیں۔حضرت صدیق اکبرضی اللہ عنہ کو الہام کے طور پرمنکشف ہوئے ہیں۔۔۔۔ترقی کا حاصل ہونانفس کی مخالفت کا باعث ہے۔ سرور کا نات صلی اللہ ہوئے ہیں۔۔۔۔ترقی کا حاصل ہونانفس کی مخالفت کا باعث ہے۔ سرور کا نات صلی اللہ

علیوا لہوسلم جب کفار کے جہاد ہوائی لو کئے تو فر مایارج عنا من البجاد الاصغر الی الجہاد الا اکبر فقس کے جہاد کو جہاد اکبر فرمایا۔ آپ کا طاعت میں کوشش کرنامجوبیت تک لے جانے والا ہے ہی ہرایک دانا پر واجب ہے کہ ظاہر وباطن میں آپ کی کمال فرما نیر داری کی کوشش کرے۔ جس چیز میں مجبوب کے اخلاق اور خصلتیں پائی جاتی ہیں مجبوب کے تالع ہونے کی وجہ سے وہ چیز بھی محبوب بن جاتی ہے۔ یہاں رمز کابیان ہے جواس آیت کر بھر سے ہات بعدونی یحب کم الله ۔ ہی آپ سلی اللہ علیہ والہ کے اللہ کی سنت پر عمل محبوبیت تک لے جانے والا ہے۔ تلخیص کو بشریف 41 کم شد۔

كتوبشريف29 دفتراول نهام ثني نظام تفانسيري

عنوان ﷺ فرض واجب سنت مستحب کی ادائیگی۔ آ دھی رات کے بعد ادائیگی نمازعشاء وضوکامستعمل پانی۔۔۔۔(مفہوم عبارت) تمہید عربی کلمات۔

حق تعالیٰ ہم کواور آپ کوتعصب اور کج روی سے بچائے۔افسوں وائدوہ سے نجات دے۔ بخرمت سید البشر کے جو بچی چشم سے پاک وصاف ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وکلم ۔اعمال مقربہ فرض ہیں یا نفل فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا پچھاعتبار نہیں فرضوں میں سے ایک فرض کا اوا کرنا ہزار سالہ نفلوں کے اوا کرنے ہر ہے۔اگر چہوہ نفل خالص نیت سے اوا کئے جا کمیں۔

منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے میں کی نماز جماعت سے اداکی نماز سے فارغ ہو کر آ دمیوں میں نگاہ کی ۔ اپنے یاروں میں سے ایک فخض کواس وقت موجود ندر یکھا۔ فرمایا کہ فلال فخض جماعت میں حاضر نہیں ہوا۔

حاضرین نے عرض کی وہ رات کو اکثر جاگما رہتا ہے۔ شاید اس وقت سوگیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ تمام رات سویا رہتا اور شح کی نماز جماعت کے ساتھ اوا کرتا تو اس کے لئے بہتر ہوتا۔۔۔۔۔ ز کو ۃ کے طور پر ایک وانگ صدقہ کرنا نفلی طور پر پہاڑ کے صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے۔ اس وانگ کے صدقہ کرنے میں کسی اوب کا رعایت کرنا مثلاً اسے کی قریبی گھتاج کو وینا بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے۔

پس نمازخفن (عشاء) کوآ دهی رات کے بعد ادا کرنا۔۔۔ بہت براہ۔
حفیہ کے نزدیک نمازخفن کا ایسے وقت میں ادا کرنا کروہ ہے۔ (کراہت تح یمہ) آدهی
رات تک نماز ادا کرنا ان کے نزدیک مباح ہے۔ نصف رات کے بعد کروہ جومباح کے
مقابل ہے کروہ تح بی بی ہے۔ شافیعہ رضی اللہ تھم کے نزدیک نمازخفن کواس وقت ادا
کرنا جا کزی نہیں۔ پس گذشتہ نمازوں کو پھرادا کرنا جا ہے۔

امام اعظم کوفی رضی اللہ عندنے وضو کے آواب میں سے ایک اوب کے ترک ہونے کے باعث جیالیس سال کی نمازوں کو قضا فرمایا۔

وضو کا پانی مستعمل جس سے حدوث اور نا پاکی کو دور کیا ہو یا اس کوعبادت کی نیت سے استعمال کیا ہو۔ اس کو ندیکیں ۔ البتہ باقی ماعدہ پانی کا پینا شفا فرمایا گیا ہے۔ مستعمل پانی امام اعظم کے نزد کی نجس اور مغلظ ہے۔

وفتر سوم مکتوب شریف 123 نیخ (وسیله برائے قرب خداوندی) اس بیان میں کہوہ راہ جو جناب قدس جل شانہ کی طرف پہنچانے والے ہیں دو ہیں تور گھ تہاری کی طرف صاور فرمایا ہے وہ راہ جو قرب خداد تدی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ دو ہیں ایک وہ راستہ ہے جو قرب نبوت سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اصل الاصل تک پہنچانے والا ہے اس راہ کے پہنچانے والا ہے اس راہ کے پہنچانے والے بالاصات انبیا میں اسلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہ ہیں اور امتوں میں سے جس کوچا ہیں اس دولت سے سرفر از کرتے ہیں۔ گریدلوگ قبیل بلکہ اقل ہیں اس راہ میں واسط اور حیلولہ تہیں۔

ووسرارات وه ب جوقرب ولايت معلق ركهتا ہے۔ تمام قطب اوتا دُابدال نجیب اور عام اولیاء اللدسب اس راستدسے واصل ہوئے ہیں۔راہسلوک ای سے مراد ہے۔اس راہ کے واصلوں کے پیشوا اور ان بزرگواروں کے فیض کا سرچشمہ حضرت علی الرتضى كرم الثدوجه بين سيدنا فاطمه زهرا بتؤل رضى الثدعنها اورحضرات حسنين كرئيمين رضى الله عنهما بھی اس مقام میں ان کے ساتھ شریک ہیں۔۔۔حضرت علی رضی اللہ عنہ وجود عفری لیتن پیدائش سے پہلے بھی اس مقام کی پناہ میں رہے ہیں۔جیسا کہ وجودعضری کے بعد ہیں۔اس راہ سے جس کی وفیض پہنچا ہے انہی کے وسلے سے پہنچا ہے۔آخری نقطه يهي بير - جب حضرت امير (على رضى الله عنه) كا دورختم موا- ميظيم الشان مرتبه ترتیب وار حضرات حسنین رضی الله عنها کے سپر د ہوا۔ اور ان کے بعد بارہ امامول میں ے ہرایک کے ساتھ ترتیب وتفضیل وار قرار پایا حتیٰ کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی لدى سره كى نوبت چنجى اورمنصب مذكوران بزرگ قدى سره كے سپر د موا- باره امامول رضی الله عنهم اور حضرت شیخ علیدالرحمته کے سوااور کوئی مخص اس مرکز پرمشہود نہیں ہوتا۔ اس لئے حضرت غوث الاعظم رضى الله عنه نے قرمایا۔ \_ ( مواسورج غروب پہلوں كا ्रेर्ट्यारी विकार جب تک فیضان کے وسلے کا معاملہ برپا ہے تھے قدس مرہ کے توسل ہی سے ہے ای لئے فدورہ کلام (شعر) درست ہوا۔ اس کی مزید وضاحت الراقم نے حصد اول' وخصوصیات کتوبات شریف) کے بیان میں کھی ہے۔ وہاں سے ضرور دیکھئے۔ صحیفہ گرای 305 بنام میرمحب اللہ

عنوان ؛ ينماز كاسراراور تماز كابيان ؛ \_

الراقم متفرق اشارات پیش خدمت کرتا ہے۔ نماز کے کامل ادا کرنے ہے مراد بیہ ہے کہ نماز کے فرائض واجبات سنت اور مستحب سب کے سب ادا کئے جائیں۔

خضوع وخشوع المجى جارامور يس مندرج ب- صديث شريف يس بك لا المصلواة إلا بحضور القلب ... ول كوحاضر ركها جائد

ایک بی عمل کا اجرعامل کے نقادت کے باعث متفادت ہوتا ہے۔ مکتوب شریف 20 دفتر سوم مولانا محمد طاہر بدخش کی طرف صادر فرمایا۔الراقم صرف چندار شادات نقل کردہا ہے۔

چونکہ بیددنیا دار مل ہے۔ دارج دارا آخرت ہے۔ اس لئے اعمال صالحہ کے بجا لانے میں بدی کوشش کرنی چاہئے۔ سب اعمال سے بہترین اور سب عبادات سے فاضل ترین نماز کا قائم کرنا ہے جودین کاستون اور مومن کی معراج ہے۔۔۔۔ تعدیل اور طمانیت کے بارہ میں بار بار مبالغہ کیا جاتا ہے۔۔۔ اکثر لوگ نماز کوضائع کردیتے ہیں۔۔

ان لوگوں کے حق میں بہت سے وعید آئے ہیں۔ جب نماز درست ہوجائے نجات کی بیری بھاری امید ہے۔ نماز کے قائم ہونے سے دین قائم ہوجا تا ہے۔اور مراب كى بلندى كامعراج بورا بوجاتا ب-الراقم في نهايت مخفر تلخيص كى ب-كوب شريف 85 وفتر اول مرزافتح الشركيم كى طرف

منوان ؛ \_اعمال صالحه اور تماز باجماعت ؛ \_

جس کی کو ہمیشہ نماز کے اداکرنے کی توفیق بخشیں اس کو برائیوں اور بے حالیوں سے ہٹار کھتے ہیں ۔۔۔۔

آپ پر واجب ہے کہ بھیشہ نماز کو جماعت کے ساتھ خشوع اور خضوع سے اداکریں۔ کیونکہ نجات اور خلاصی کا بھی سبب ہے۔

حدیث میں وارد ہے۔جس نے کسی دولت مند کی دولت کے باعث تواضع کی اس کے دین کے دوحصے چلے گئے لیس افسوس ہے اس شخص پرجس نے ان کی دولت مندی کے سبب ان کی تواضع کی۔اللہ تعالی ان سے بچنے کی توفیق بخشے۔

صحیمهمد؛ - بیاصول بخگانه کال طور پرادا ہوجائیں تو امید ہے نجات حاصل ہوجائیگی -اان کی بجا آوری سے شکرادا ہوگیا۔ تو عذاب سے نجات ال گئی۔اگر نماز کو کال طور پرادا کرلیا تو گویا۔اسلام کا اصل عظیم حاصل ہوگیا اور خلاصی کے واسطے مضبوط ری ال

تحبیراولی سے اشارہ ہے کہ تق تعالی عبادت اور نماز سے مستغنی اور برتر ہے۔
تحبیریں جوارکان کے بعد میں اشارہ ہے کہ بیر کن جوادا ہوا ہے پاک بارگاہ کے لائق
نہیں ہے۔ آخر میں وہ کلمات پڑھنے کا حکم فرمایا۔ جن سے آپ ملائے شب معراج مشرف
ہوئے تھے۔ نمازی کو چاہئے کہ نماز کو اپنا معراج بنائے سب سے زیادہ قرب نماز میں
حاصل ہوتا ہے۔ اور نمازی عظمت وجلال کا مشاہدہ کرتا ہے اس لئے تسلی کے واسطے دو
سلاموں پر نماز کو ختم فرمایا۔

ہرفرض نماز کے بعد 100 بار تبیع تھید و تجبیر وجلیل کا تھم ہے بیاس لئے کہ نماز ش جوکوتا ہی ہواس کی تلافی ہوجائے۔

اللهم اجعلنى من المصلين المفلحين بحرمت سيد المرسلين عليه و عليهم واله الصلوات والتسليمات صفور صلى الشرعلير وسلم فرمايا

ترجمہ؛۔ صدیث شریف ہملا ''مب سے زیادہ قرب جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے ماصل ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔'' حاصل ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔'' مکتوب شریف 69۔ دفتر دوم ہم ﴿263﴾ محدمراد برخص کی طرف صادر فرمایا ہے۔

ناز کے تعدیل ارکان اور طمانیت اور صفول کی برابری ۔۔۔ نماز تبجد کا حکم کرنے اور لقمہ ش احتیاط کرنے کے بیان میں ۔

الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى

الله عليه وآله وسلم يرموت ندموكي.

صحفہ شریفہ جو آپ نے ارسال کیا تھا۔ پہنچا۔ یاروں کی طبت قدی اور استقامت کا حال پڑھ کر بہت خوشی حاصل ہوئی۔ زاد کے الله سبحانه ثباتا و استقامة (الله تعالی آپ کوزیادہ زیادہ طابت قدی اوراستقامت عطافرمائے)

اسبات پراللہ تعالی کی جمہ ہے ہی قدراعلی تعت ہے۔ کہ باطن ذکر البی سے معمور ہواور ظاہرا حکام شرعیہ سے آراستہ ہو۔ چونکہ اکثر لوگ اس زمانہ شی نماز کے ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے ہیں اور طمانیت اور تعدیل ارکان میں کوشش نہیں کرتے ہیں لئے اس لئے اس بارہ میں بیری تاکیداور مبالغہ سے کھاجا تا ہے۔ غور سے میں۔

سب سے بڑا چوروں میں الشرعانی علیہ الصلواة والسلام نے فرمایا چوروں میں سے بڑا چوروہ ہے جوا پی نماز میں چوری کرتا ہے۔ حاضرین رضی الشرعنہ نے عرض کیا کیا رسول الشرصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم نماز سے کوئی کس طرح چرا تا ہے۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم نماز میں چوری ہے ہے کہ رکوع اور چودا چھی طرح ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس خض کی نماز کی طرف نہیں و کھیا جورکوع اور چود میں اپنی چھے کوٹا بت نہیں رکھتا۔ تعالیٰ اس خض کی نماز کی طرف نہیں و کھیا جورکوع اور چود میں اپنی چھے کوٹا بت نہیں رکھتا۔ رسول الشرصلی الشرعلیہ وآلہ وسلم نے ایک خض کونماز اوا کرتے و یکھا کہ رکوع و جود پورانہیں کرتا تو فرمایا تو الشرقعالی سے نہیں ڈرتا۔ اگرتواسی عادت پرمرکیا تو دین جے صلی جود پورانہیں کرتا تو فرمایا تو الشرقعالی سے نہیں ڈرتا۔ اگرتواسی عادت پرمرکیا تو دین جے صلی

رسول الشرسلی الشدعلیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میں سے کسی کی نماز پوری نہیں ہو گی جب تک رکوع کے بعد سیدها کھڑا نہ ہو۔اورا پٹی پیٹے کو ثابت نہ رکھے۔اوراس کا ہر ایک عضوا پٹی جگہ پر قرارنہ پکڑے۔

ای طرح آپ الله نے فرمایا ہے جوشنص دونوں مجدوں کے درمیان بیٹے وقت اپنی پشت کودرست نہیں کرتا اور ثابت نہیں رکھتا اس کی نماز تمام نہیں ہوتی۔ حد صل ملہ میں سالم میں میں اسلامی میں سالمیں میں سالمیں میں سالمیں میں سالمیں میں سالمیں میں سالمیں میں سالمیں

حضور صلی الشعلیہ وآلہ وسلم ایک نمازی کے پاس سے گزرے کہ احکام وارکان وقو مہ وجلسہ بخو بی اوانہیں کرتا تو فرمایا اگر تو اس عادت پر مرکبیا تو قیامت کے دن تو میری امت میں نداشھے گا۔

سیدنا ابو ہر پر ہرضی اللہ عند نے فر مایا۔ ایک شخص سائھ سال نماز پڑھتارہتا ہے اوراس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی تو ایساوہ شخص ہے جورکوع و بجود بخو بی اوانہیں کرتا۔
لکھتے ہیں زید بن وہب رضی اللہ عند نے ایک شخص کود یکھا کہ نماز پڑھ رہا ہے اور رکوع و جود بخو بی اوانہیں کرتا۔ اس مردکو بلایا اور اس سے پوچھا تو کب سے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے اس طرح کی نماز پڑھ رہا ہے اس نے کہا چا لیس سال سے فرمایا اس چالیس سال کے عرصہ ہیں تیری کوئی فرانہیں ہوئی اگر تو مرکبا تو سنت نمی صلی اللہ علیہ واللہ وسلم پر مندم سے گا۔

نقل منقول ہے جب بندہ موس نماز کو اچھی طرح ادا کرتا ہے اور رکوع و جود بخو بی بیالاتا ہے اس کی نماز بشاش اور نورانی ہوتی ہے فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں وہ نماز اپنے نمازی پر دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تونے میری حفاظت کی۔

اورا گرنماز کواچھی طرح اوانہیں کرتا وہ نماز سیاہ رہتی ہے اور فرشتوں کواس نمان

ے کراہت آتی ہے۔ اس کوآسان پڑتیں لے جاتے وہ نماز نمازی پر بدوعا کرتی ہے۔ اور کہتی ہے خدا تھے ضائع کرے جس طرح تونے مجھے ضائع کیا۔

مفہوم عبارت ہل نماز کو اچھی طرح اداکرنے کاعمل متر وک ہور ہا ہے۔ اس کا زندہ کرناوین کی ضرور یات میں ہے۔

مديث شريف جدر جوفض ميري كى مرده سنت كوزئده كرتا ب-اس كوسوشهدا كا

الواب ملاعب

اورجماعت كے ساتھ نماز اداكرتے وقت صفول كو برابركرنا جائے -كوئی مخض آكے يہ بچھے كھڑاند ہو -حضور عليه الصلواة والسلام اول صفول كو درست كرليا كرتے تھے پھر تحريمہ كہتے تھے صفول كو درست كرنا نمازكى اقامت ہے۔

ربنا اتنا من لدنك رحمة و هئى لنا من امرنا رشدا -رجمه الارباپ پاس عقر رجمت تازل فرما ور ممار كامول سے مِدايت مِيل نصيب كر-

ا يسعاوت كنشان واك!

عمل نیت کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ بری نیت عمل کو باطل کر دیتی ہے۔ آپ کے حال پر دشک آتا ہے کہ آپ باطن میں حق تعالی کے ساتھ مشغول ہیں اور ظاہر میں نماز کو جماعت کثیرہ کے ساتھ اداکرتے ہیں۔

حق تعالی کی بارگاه میں بوی التجا اور زاری کرنی چاہے تا کہنیت کی حقیقت

ماصل ہوجائے

ربنا اتمم لنا نورنا واغفرلنا انك علے كل شئى قدير -ووسرى تصحت جوبيان كائق مدئمان تجدكولانم پكري \_ كوتكديرطريقت . کی ضروریات میں سے ہے۔اور تھیجت میہ ہے کہ لقمہ میں احتیاط رکھیں۔ میرا چھانہیں جو پچھآیااور جہاں سے آیا جھٹ کھالیا۔

سیانسان خود مخارنہیں ہے کہ جو پھھ چاہے کرے۔اس کا ایک مولی ہے جس نے امرونہی برمکلف فرمایا ہے۔

وہ بہت بی بد بخت انسان ہے جواپنے مالک کی مرضی کے خلاف کرے۔

نہایت اہم ہلہ بری شرم کی بات ہے کہ مجازی حاکم کی رضا مندی شراس قدر
کوشش کرتے ہیں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کرتے۔اور مولائے حقیقی کی رضاجوئی کے
لئے۔۔۔ کچھالتفات نہیں کرتے۔۔۔۔ ابھی گذشتہ کا تدارک ہوسکتا ہے۔ گناہوں سے
تو ہہ کرنے والا ایسا ہے کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔دوسرے واضح ہو کہ دشمنوں کے غلبہ
اور خوف کے وقت امن وامان کیلئے لایلاف (سورۃ قریش) کا پڑھنا خوب ہے۔ ہر
دن اور دات کو کم از کم گیارہ گیارہ بار پڑھا کریں۔

مديث شريف يس م جوفف كى جكرات داوراً عُودُ بِكَلِمَاتِ لله التَّامَاتِ مِنُ شَرِّ مَا خَلَق بِرْ هِ وَبال سے كوچ كرنے تك اس كوكى چيز ضرر ندو كى دواللام علامن تج الحدي سلام بواس برجس نے ہدايت كاراستداختياركيا۔

كتوبشريف 261\_دفتراول مير

عنوان المنه نماز كفضائل اورمعارف بلنداورهائق ارجند كضمن مين نماز كخصوص كمالات كي بيان من مين المالية من المالات كي بيان من سيادت ما بيم رنعمان كي طرف صادر فرمايا بــــ

حمد وصلواۃ اور تبلیخ دعوات کے بعد میرے عزیز بھائی کوخداہدایت دے معلوم موکد اسلام کے پانچ ارکان میں سے تماز دوسرا رکن ہے۔ تماز تمام عبادات کی جامع

ہے۔۔۔۔ تمام مقربہ اعمال سے برتر ہوگئی ہے اور وہ دولت رویت (دیدار۔الراقم) جو سرورعالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کومعراج کی رات بہشت میں میسر ہوئی تھی۔ دنیا میں نازل ہونے کے بعداس جہان کے مناسب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دولت نماز میں حاصل ہوئی۔ اسی واسطے حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے فرمایا ہے الصلواۃ معراج الموشین (نماز مومنوں کی معراج ہے)

نیز فر مایا۔سب سے زیادہ اعلیٰ قرب جو بندے کورب سے ہوتا ہے وہ نماز میں ہے۔اور حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے کامل تا بعداروں کو اس جہان میں اس دولت کا بہت ساحصہ نماز میں حاصل ہے۔اگر چہ رویت میسر نہیں۔

یدوہ کمالات میں جو ہزارسال کے بعد وجود میں آئے ہیں۔ اور دوسری حدیث شریف''اس امت میں ہے بہترین اول میں یا آخر اور درمیان میں کدورت اور تیرگی ہے۔''آخرین میں وہ نسبت بلند ہے لیکن قلیل بلکہ اقل ہے۔ حدیث شریف ہما اسلام غریب شروع ہوا اور پھر ویسا ہی غریب ہو جائے گالیس غرباء کوخوشخبری ہے۔اوراس امت کی آخریت کاشروع آنخضرت صلی الله علیه وآلہ وسلم کے رحلت فرما جانے کے بعد الف ٹانی یعنی دوسرے ہزارسال کی ابتداہے۔ کیونکہ الف یعنی ہزارسال گزرنے کوامور کے تغیر میں بڑی خاصیت ہے اوراشیاء کی

تبدیلی میں قوی تا ثیر ہے۔ اور الف ثانی میں از سرنو شریعت کی تجدید اور ملت کی ترقی فرمائی ہے۔اس معنے پیرحضر تعیسلی علے نبینا علیہ الصلواۃ والسلام اور حضرت مہدی علیہ الرضوان دونوں عادل گواہ ہیں۔

حضرت شیخ احمد الفاروتی سر مهندی قدس سره العزیز فرماتے ہیں۔ بیت نیف روح القدس ارباز مدوفر ماید دیگر ال ہم بکنتد آنچ میجامیکرو (ترجمہ ﷺ \_ گرومد دروح القدس فرمائے تو پھراور بھی کردکھائیں کام جو پچھ کہ سیجانے کیا

آپ نے دیکھا ہوگا فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں لکھا ہے کہ طریقت اور حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں۔ اور نبوت ولایت سے افضل ہے۔ کمالات ولایت کو کمالات نبوت کے ساتھ نسبت نہیں ہے۔ کاش کہ ان کے درمیان قطرہ اور دریا کی ہی نسبت ہوتی۔

اس گفتگو ہے مقصدیہ ہے کہتی تعالی کی نعمت کا اظہار ہواور اس طریقت کے طالبوں کو ترغیب ہونہ ہید کہ دوسروں پراپی بزرگی وفضیلت ٹابت ہو۔ خدا تعالیٰ کی معرفت اس محض پر جرام ہے جوا ہے آپ کو کا فرفرنگ ہے بہتر جانے۔ ترجمہ ہے جب خاک ہے ہم ہہ نے اٹھایا فلک سے ہونہ کیوں او نچا پایا وہ مٹی ہوں کہ ابر نو بہاری کرے دہمت سے جھے پر قطرہ باری اگر ہر بال میں میرے زبان ہو نہ کھر شکر نعمت سے جھے پر قطرہ باری اگر ہر بال میں میرے زبان ہو نہ کھر شکر نعمت سے جھے پر قطرہ باری اگر ہر بال میں میرے زبان ہو نہ کھر شکر نعمت سے جھے پر قطرہ باری

## عركا بكه صنازة كيفي من صرف ري

نمازی غمز دوں کی تمکسار ہے اور نماز ہی پیماروں کے لئے راحت بخش ہے۔ آبِ دُنسنی یا بلال (راحت دے مجھے اے بلال رضی اللہ عنہ) حضور سلی اللہ علیہ وآلہ اللہ فرماتے۔ای ماجراکی رمز ہے۔اور

فرمایا نماز میں میری آنکھ کی شندک ہے۔قرہ عینی فی الصلواۃ نمازی جونان اللہ حقیقت ہے آگاہ ہونان کے اوا کرنے کے وقت کو یا عالم ونیا ہے باہرنگل جاتا ہے اور عالم آخرت میں واخل ہو جاتا ہے اس وقت اس دولت سے جو آخرت سے تھوں ہے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔

صحیفه شریفه 303 دفتر اول ثئه ارشا و گرای متعلقه نماز ( حاجی پوسف کثیما موذن کی طرف)

شان نماز کی بزرگی اذان کے کلمات کی بزرگی سے جو نماز کے اظہار کیا موضوع ہیں سیجھنی چاہئے۔(بہارجیسی ہووییا ہی سال ہوتا ہے) بحوالہ محیفہ شریفہ 304 متعلقہ نماز۔ نئز (مولا تا عبدالحق کی طرف)

نہایت توجہ طلب قابل صد خور ہم کا مدت سے فقیر کو اس بات کا تر دوتھا کہ ان انمال عالم اسے کہ حضرت حق سبحانہ و تعالی نے اکثر آیات قرآنی میں ان پر بہشت میں داخل الله موتو ف رکھا ہے۔ آیات کے تمام اعمال صالحہ مراو ہیں یا بعض ۔ اگر تمام اعمال صالحہ الله ہیں تو بیام رہبت مشکل ہے۔ ۔ اربعض مراد ہیں تو مجہول اور نامعلوم ہیں ۔ آ ترفی الله تعالی کے فضل ہے دل میں آیا اعمال صالحہ سے مرادشا یداسلام کے پانچ ارکان آبائی تو الله میں تبیاد ہے (اصول منجگانہ) اگر اسلام کے بیاضول منجگانہ کا الله طور پرالا و

جائیں تو امید ہے نجات وفلاح حاصل ہوجائیگی۔ بیتمام برائیوں اور منکرات ہے روکئے والے ہیں السصلواۃ تنهی عن الفحشاء والمنکر (نمازتمام بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے) اس مطلب پر شاہد ہے جب اسلام کے ان ، بنجگا ندار کان کا بجا لا نامیسر ہوگیا تو امید ہے کہ شکر بھی ادا ہوگیا۔ تو گویا عذاب سے نجات ل گئی۔

ترجمه آیت جمل اگرتم اس کا شکر ادا کر واور ایمان لاؤ تو الله تعالی تهیس عذاب و حکر کیا کرے گا۔ پس ان مجگانه ارکان کے بجالانے پس جان ہے کوشش کرنی چاہئے۔ خاص کر نماز کا کوئی اوب ترک چاہئے۔ خاص کر نماز کے قائم کرنے پس جودین کاستون ہے۔ (نماز کا کوئی اوب ترک شکیا جائے) اللّٰهُ مَّ اجُد عَلَیْ مِنَ الْمُصَلِّیُنَ الْمُفُلِحُونَ بحرمت سید المرسلین علیه و علیهم و علے آله الصلوات و التسلیمات ۔

## رمضان المبارك

مكتوب شريف 45 دفتر اول شريف

سجان الله عنوان ملاحظہ ہو۔ یہ بھی سرداری اور شرافت کے پناہ والے شخ فرید کی طرف لکھا ہے یہ مکتوب شریف اپنے چیر دعگیر (خواجہ محمہ باقی باللہ قدس سرہ کے اس جہان فانی ہے کوچ کر جانے کے بعد لکھا تھا۔ چونکہ خانقاہ عالیہ کے فقرا کی ظاہری تقویت بھٹن موصوف سے منسوب تھی اس لئے اس کا شکر کر کے انسان کی جامعیت کی وجہ کو جو انسان کے کمال کا بھی اور نقصان کا بھی موجب ہے۔ بیان کیا ہے۔ اور ماہ مبارک رمضان شریف کے فضائل اور اس کے مناقب ذکر کئے ہیں۔

عربی عبارت۔ ترجمہ نئہ اللہ تعالیٰ آپ کواپنے بزرگ باپ دادوں کے راستہ پر ثابت قدم رکھے اور مہینوں اور دنوں کی گردش کے باعث غم واندون کے حادثوں سے

- ملامت رکھے۔

قریا ڈیڑھ صفح کے بعدیہ جملہ مبارک ہے۔

چونکہ آپ کا عنایت نامہ رمضان شریف میں صاور ہوا اس لئے ول میں گزرا کہاس بڑے قدروالے مہینے کے کچھ فضائل لکھے جائیں۔

(ال ورده صفح سایک ارثاده یکھے الموت جسر یوصل الحبیب الی المحبیب الی المحبیب برجمہ المحموت ایک بل م جوایک دوست کودوسرے دوست سے طاتا ہے۔)

## دمضان المبادك

جاننا چاہئے کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہزرگ ہے۔عبادت نفلی ازقتم نماز وروزہ و صدقہ وغیرہ جواس مہینے میں اداکی جائے دوسرے دنوں کے فرضوں کے اداکرنے کے برابر ہے۔

اوراس مہینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسر مے مہینوں کے ستر فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔

اگرکوئی محض اس ماہ میں روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کو بخش دیتے ہیں اور
اس کی گردن کو دوزخ سے آزاد کردیتے ہیں اور اس کو روزہ دار کے اجر کے برابر اجرعطا
کرتے ہیں \_ بغیر اس کے کہ روزہ دار کے اجرکو کم کریں \_ اورا سے ہی اگر کوئی محض اپنے
غلاموں کی خدمت ہیں کمی کر ہے تو حق تعالی اس کو بخش دیتا ہے اور اس کی گردن دوز خ
سے آزاد کردیتا ہے \_

رمضان شریف میں حضور صلی الله علیه وآله وسلم قیدیوں کو آزاد کر دیا کرتے تھے

اورجو پھھ آ پھلی ہے کوئی مانگاس کودے دیتے تھے۔

اگر کسی شخص کواس مہینے میں خیرات اوراعمال صالحہ کی توفیق حاصل ہوجائے تو تمام سال تک توفیق اس کے شامل حال رہتی ہے اگر بیرمہینہ پراگندگی سے گزرا تو تمام سال ہی پراگندگی رہتی ہے۔اس لئے اس ماہ کوغنیمت جاننا چاہئے۔

اس ماہ کی ہررات میں کئی ہزار دوزخ کے لائق آ دمیوں کوآ زاد کر دیتے ہیں۔ بہشت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ شیطانوں کوزنجیرڈ الے جاتے ہیں۔رحت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔

افطاری میں جلدی کرنا اور تحرگی کو دیر سے کھانا سنت ہے۔کھجوریا چھوہارے سے افطار کرنا سنت ہے۔افطار کے وقت آپ بید عاپڑھا کرتے تھے'' پیاس دور ہوگئی۔ رگیس تر ہوگئیں۔اورا جرثابت ہوگیا۔انشاءاللہ تعالیٰ (ترجمہ)

اس مہینے میں تر اور کے کا ادا کرنا اور قر آن مجید کا ختم کرنا سنت موکدہ ہے اس سے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

كمتوبشريف312 دفتر اول ١٠٠٠

میر محمد نعمان کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان اشارہ سبابہ کی تحقیق اور جو پچھاس بارہ میں علماء حنفیہ کے نز دیک مختار ہے۔ اور بعض سوالات کے بارے میں تمہید (عربی کلمات میں) ایک سوال کے جواب میں کدروضہ متبر کدمدینہ منورہ کی زمین مکہ معظمہ سے بزرگتر ہے۔ حالا نکہ مکم معظمہ کی صورت وحقیقت صورت محمد میں کے لئے مجود الیہ ہے۔ بررگتر ہے۔ حالا نکہ مکم معظمہ کی صورت وحقیقت صورت محمد میں گابت ہوا ہے وہ میہ ہے کہ

یرے دروی ہے جہ کہ معظمہ ہے بعد از ال روضہ مقدسہ مدینہ منورہ۔ بعد از ال حرم

## مدحرسها الله عن الافات عرم كى زمين \_

اشارہ سماہہ؛۔اشارہ سبابہ کے بارہ میں مولاناعلم الدین مرحوم کا رسالہ ارسال ہے۔اس کے مطابق عمل کریں اشارہ سبابہ کے بارے میں احادیث بہت وارد بیں۔فقہ خفی کی روایات بھی آئی ہیں جب جائزہ لیا جائے جواز میں فقہ خفی کی روایات اصول کی روایات اور ظاہر مذہب کے خلاف ہیں۔

اور بیہ جوامام شیبائی نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم اشارہ کیا کرتے تھاں واسطے ہم بھی اشارہ کرتے ہیں۔ پھر کہا ہے کہ بیر میر ااور ابو حذیفہ کا قول ہے امام شیبائی کا یقول روایات نوادرے ہے۔ نہ کہروایات اصول ہے۔ جیسا کہ فتاوی غرائب میں ہےاور محیط میں اس طرح ہے کہ وا تھی ہاتھ کی سباب انگل سے اشارہ کریں یا نہ کریں۔ اصل میں امام محدٌ نے اس مسئلہ کا ذکر ہی نہیں کیا۔ البتہ مشاکح کا اس میں اختلاف ہے۔۔لعض نے کہا کہ بیسنت ہےاوربعض نے کہامتحب ہے۔۔۔۔اور سیح میر ے کہ اشارہ حرام ہے۔ اور سراجیہ میں اس طرح ہے کہ نماز میں کلمہ شہادت کے وقت سبابہ کا اشارہ مکروہ ہے۔ کیونکہ یہی محقار ہے۔ کبری سے بھی ای طرح روایت ہے۔اور ای پرفتویٰ ہے کیونکہ نماز کی بنیاد سکون اور وقار پر ہے اور فتاوے غیاثیہ میں ہے کہ تصحد کے وقت سبابہ سے اشارہ نہ کرے یہی مختار ہے اور ای پرفتوی ہے جام الرموز میں ہے کہ نداشارہ کرے اور نہ عقد کرے اور جمارے اصحاب کا ظاہر اصول ہے جیسے کہ ( زاہدی ) میں ہے اور ای پرفتوی ہے جیسا کہ مضمرات اور (لواجی) اور (خلاصہ) وغیرہ میں ہے۔ اور مارے اصحاب سے ب کہ سنت ہے اور (تا تارخانیہ ) سے (فزائقہ

الروایات) میں فرکورے کداشارہ کرے۔

جب روایات معتبرہ میں اشارہ کی حرمت واقع ہوئی ہواور اس کی کراہت پر فتو کی دیا ہواور اشارہ وعقد ہے منع کرتے ہوں۔۔۔ پھر ہم مقلدوں کومناسب نہیں کہ احادیث کےموافق عمل کر کے اشارہ کرنے میں جرات کریں۔

یہ جو ترغیب الصلواۃ میں کہا ہے کہ تشھد میں انگشت شہادت کا اٹھانا علائے مقتدم کی سنت ہے لیکن علاء متاخرین نے منع کیا ہے۔ اس واسطے سے ہے کہ جب رافضیوں نے اس میں مبالغہ کیا تو سنیوں نے ترک کر دیا۔

لیکن سیح میہ ہے کہ اشارہ حرام ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ ان بزرگواروں کے نزدیک اشارہ کی سنت اور استخباب کے دلائل صحت کونہیں پہنچے۔حل وحرمت کے اثبات میں مقلد کاعلم معتبر نہیں ہے۔ مجتمد کاخل معتبر ہے۔۔۔۔احادیث کے رادی اشارہ و عقد کی کیفیت میں بہت اختلاف رکھتے ہیں۔۔۔۔ بعض روایات سے مفہوم ہوتا ہے کہ عقد کے بغیر اشارہ کا حکم فرمایا ہے۔ جوعقد کے ساتھ اشارہ کے قائل ہیں ان کے ز دیک بعض روایات میں ترین (53) کا عقد تھا اور بعض روایات میں تیکس کا عقد ہے۔ بعض نے خضر ورنبصر کے قبضہ کرنے اور ابہام کو وسطی کے ساتھ حلقہ کرنے ہے اشارہ سبابہ کوروایت کیا ہے۔اورایک روایت میں اس طرح ہے کہ دائیں کو بائیں ران پر رکھ کر اور بائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پراور کہنی کو کہنی پراور باز وکو باز و پرر کھ کراشارہ کرتے تھے۔۔۔۔اوربعض روایات میں ہے کہ تمام الگلیوں کو قبض کر کے اشارہ کرتے تھے۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سبابہ کے ہلانے کے بغیر اشارہ کا تھم ہے۔ دوسری روایات میں ہے کہ تشھد کے دوران بلاتعین اشارہ کا حکم ہے اور بعض روایات میں کلمہ

ثہادت کے پڑھتے وقت اشارہ کا تھم ہے۔ اور بعض روایات میں اشارہ کو دعا کے وقت ے مقید کیا ہے۔ جب علاء حنفیہ نے اشارہ بجالانے میں راویوں کا اضطراب اور اخلاف دیکھا توفعل زائد کو قیاس کے برخلاف نماز میں ندکیا کیونکہ نماز کی بنیا دسکون اور وقار پر ہے اور نیز جہاں تک ہوسکے انگلیوں کا قبلہ کی طرف متوجہ رکھنا سنت ہے مُن كَبِتا مِول كه بهت مي روايات مين لفظ كَانَ واقع موا ٢٠٠١ اس صورت مين ان مين موافقت نامکن ہے۔ اور بیام اعظم سے منقول ہے اگر کوئی حدیث میرے قول کے ظاف ہوتو میرے قول کوترک کردو۔اس حدیث سے مرادوہ حدیث ہے جو حضرت امام أظلم کوئیں پہنچی ہے کیکن اشارہ سبابہ کی احادیث مشہور ومعروف ہیں ان کاعلم امام اعظم کو ے۔۔۔۔ اگر کہیں کہ علماء حنفیہ نے اشارہ جواز کا فتویٰ دیا ہے۔۔۔ اگر جواز اور حل و ومت میں تعارض ہوتو عزم جواز اور حرمت کی جانب کوتر جیج ہوگی۔فرزندار شدخواجہ مجمہ تعیداس بارہ میں رسالہ کھورہے ہیں۔

مكتوبشريف162\_وفتر اول ثيم خواجه محمد بيق بدخشي كى طرف لكها به رمضان المبارك قرآن مجيداور مجوركي جامعيت

کلام خداوندی کی بیشان ہے کہ تمام کمالات ذاتی وصفاتی کا جامع اور رمضان ٹریف بھی تمام خیر و برکت کا جامع ہے۔ اس ماہ مبارک کوقر آن مجید کے ساتھ پوری پوری مناسبت ہے۔ دونوں (رمضان شریف اور قرآن مجید) تمام کمالات کے حامل ٹیں۔ قرآن مجیدای ماہ شی تازل ہواشھ ر رمضان الدی اندل فیدہ القرآن (ای ماہ میں لیلتہ القدرای ماہ کا خلاصہ اور زبدہ ہے۔ وہ رات اس کا مغز ہے اور بیم ہینہ اس کا پوست ۔ پس جس کا بیم ہینہ جعیت ہے گز رجائے اور اس ۔۔ کی خیرات و برکات اس کا کورت و برکات سے فائدہ مند ہوجائے۔ تو اس کا تمام سال جمعیت کے ساتھ اور خیر و برکت سے بحرا ہوا گزرتا ہے۔ حضرت رسالت خاتمیت علیہ الصلواۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص تم میں سے روزہ افطار کرنا چاہے تو اس کوتمر سے افطار کرنا چاہئے کیونکہ اس میں برکت ہے آپ تابعہ نے روزہ کھجورے افطار فرمایا۔ (تم بمعی کھجور)

تمریس برکت کا موجب بیہ کہ اس کا درخت ایک ایبا درخت ہے جوانسان کی طرح جامعیت اور عدلیت کے طور پر پیدا ہوا ہے۔ یبی وجہ ہے پیغیبر سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فنل کو نبی آ دم کی عمہ فر مایا ہے کیونکہ وہ آ دم علیہ الصلو اق والسلام کی بقیہ مثل سے پیدا ہوا ہے جیسا کہ فر مایا گیا ہے۔ حدیث شریف ہے۔ اپنی پھوپھی درخت فر ماک تعظیم کرو کیونکہ وہ ابوالبشر آ دم علی نبینا علیہ السلام کی بقیہ مثی سے پیدا کیا گیا ہے اس کا کھانے والا بے شار کمالات کا جامع ہوجا تا ہے۔ مومن کی بہتر سحرگی تمر ہے۔ (حدیث ممارکہ)

باب پنجم

مشمولات

شریعت مطهرهٔ سنت مقدسهٔ فرما نبرداری وانتباع بدعت سنت کے در ہے شریعت بزرگ سنت فرقه ناجیهٔ فرما نبرداری سلسله عالیه نقه ن

مكتوب مبارك 23\_ وفتر ووم ♦

مخدوم زاده خواجه مجمر عيسے سلمہ اللہ تعالیٰ کی طرف صادر فرمایا ہے۔

عنوان الماسنة مطهره كي اتباع اور بدعت نامرضيه سے اجتناب

سب سے اعلی نصیحت جوفرزندعزیز اور تمام دوستوں کو کی جاتی ہے وہ یہی ہے كەسنت سىنىدى فرمانېردارى كريں اور بدعت ناپىندىدە سے بچيس اسلام دن بدن غربت پیدا کرتا جاتا ہے اورمسلمان غریب ہوتے جاتے ہیں اور جوں جوں مرتے جائیں گے زیادہ ترغریب ہوتے جا کیں گے حتی کہ زمین پر کوئی اللہ اللہ کہنے والا ندر ہے گا اور قیامت

الماوكون برقائم موكى (آيت كريمه)

سعادت مندوہ مخص ہے جواس غربت میں متر و کہ سنتوں میں ہے کسی سنت کو زندہ کرے اور متعلمہ بدعتوں میں ہے کی بدعت کو مارے۔ اب وہ وقت ہے کہ خیر البشر صلی الله علیه وآله وسلم کی بعثت سے ہزار سال گزر چکے اور قیامت کی علامتوں نے پر تو ڈالا ہے سنت عہد نبوت کے بعد کے باعث پوشیدہ ہوگئی ہے اب ایسے بہا درجوانمروکی ضرورت ہے جوسنت کی مدوکر ے۔اور بدعت کو فلکست وے بدعت کو جاری کرنا وین کی بربادی کا موجب ہے۔اور بدعتی کی تعظیم کرنا اسلام گرانے کا باعث ہے۔جس نے کسی بدعتی کی تعظیم کی اس نے اسلام کے گرانے میں مدودی۔اسلام کی رسوم جھی قائم رہ سکتی ہیں جبکہ سنت کو جاری کیا جائے اور بدعت کودور کیا جائے ۔ گذشتہ لوگوں نے شاید بدعت میں کچھن دیکھا ہوگا جو بدعت کے بعض افراد کو ستحسن اور پہندیدہ سمجھا ہے لیکن پی فقیر اس مسئلہ میں اس کے موافق نہیں ہے۔ حدیث میں ہے ہر بدعت گراہی ہے۔ سلامتی سنت کے بجالانے پرموقوف ہے اور خرابی بدعت کے حاصل کرنے پر وابست ہے۔ ہر بدعت کلہاڑی کی طرح ہے جواسلام کی بنیا دکوگرار ہی ہے۔سنت جیکنے والےستارے کی

طرح ہے جو سیاہ رات میں ہدایت فرما تا ہے۔علماء کسی بدعت کوحسن کہنے کی جرات نہ کریں۔کسی بدعت پڑکمل کا فتو کل نہ دیں خواہ وہ بدعت ان کی نظروں میں صبح کی سفیدی گ طرح روشن ہو کیونکہ سنت کے ماسو کل میں شیطان کے مکر کو برداوخل ہے۔

گذشتہ زمانہ میں چونکہ اسلام قوی تھا اس لئے بدعت کے ظلمات کو اٹھا سکتا تھا کہ بعض بدعتوں کے ظلمات نوراسلام کی چیک میں نورانی معلوم ہوتے ہو گئے اور حسن کا حکم پالیتے ہو گئے۔اگر چہ در حقیقت ان میں کسی قتم کا حسن اور نورانیت نہتھی۔ مگراس وقت کہ اسلام ضعیف ہے بدعتوں کے ظلمات کو نہیں اٹھا سکتا۔ اس وقت متقد میں ومتاخرین کا فتو کی نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ ہروقت کے احکام جدا ہیں۔

اس وقت تمام جہان بدعتوں کے بکشرت ظاہر ہونے کے باعث دریائے ظلمات کی طرح نظر آ رہاہے۔ سنت کا نور باہ جودغر بت اور ندرت کے اس دریائے ظلمانی میں کرم شب افروزیعن جگنو کی طرح محسوں ہور ہاہے۔ اور بدعت کاعمل اس ظلمت کو اور بعث برح کرتا ہے۔ اور سنت کے نورکو کم کرتا جاتا ہے۔ سنت پڑمل کرنا اس ظلمت کے کم ہونے اور اس نور کے زیادہ ہونے کا باعث ہے۔

اب اختیار ہے۔۔۔کوئی اللہ تعالی کے گروہ کوزیا دہ کرے یا شیطان کے گروہ

5

ترجمہ بہر خبر داراللہ کا گروہ خلاصی یافتہ ہے اور شیطان کا گروہ خبارہ پانے والا ہے۔ صوفیہ وقت بھی اگر پھھ انصاف کریں۔۔ تو چاہئے کہ سنت کے ماسوا اپنے پیرول کی تقلید نہ کریں۔ انتباع سنت نجات دینے والی اور خیرات و برکات بخشنے والی ہے۔ اور غیرسنت کی تقلید بیں خطر در خطرین (قاصد پر تھم پہنچا دینا ہے) و ما علے الرسول الا غیرسنت کی تقلید بیں خطر در خطرین (قاصد پر تھم پہنچا دینا ہے) و ما علے الرسول الا

متوبشریف کے آخر پر کئی صفحات پرنہایت بلنداسرار ومعارف کا بیان ہے۔اورسلسلہ عالیہ نقشبند میری فضیلت ہے۔ عجب ہی قافلہ سالار میں میں نقشبندی کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قافلے کو

عجب ہی قافلہ سالا رمیں یہ نقشبندی کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ حرم تک قاطلے کو اے بین پوشیدہ حرم تک قاطلے کو اے اس بزرگوں کا طریق بعینہ اصحاب کرام سیمم الرضوان کا طریق بعینہ اصحاب کرام سیمم الرضوان کا طریق ہے۔

مكتوبشريف121-دفتر سوم يثم عنوان يح حضور عليه الصلواة والسلام كى فرما نبردارى

طويل مكتوبشريف كى چند طوركاتر جمه

غرض کشف صحیح اور الہام صریح سے بیٹنی طور پر ثابت ہو چکا ہے کہ اس راہ کے وقا کتی میں سے کوئی وقیقہ اس گروہ کے معارف میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر میسر نہیں ہوتا۔ اور مبتدی اور متوسط کی طرح منتھی کو بھی اس راہ (روحانی منازل) کے فیوض و برکات آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اور تبیعت (اتباع) کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔

شخ سعدي فرماتے ہيں۔

محال است سعدی که راه صفا --- نتوان رفت برز در پر مصطفا ترجمه به قدم پکڑیں نہ جب تک مصطفا کا --- پیته ملتانہیں راه صفا کا صحفه شریف 54 - دفتر دوم به بنام سیدشاه محمد -

عنوان الم متابعت كردرج

تلخیص ﷺ آنخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کی متابعت جو دینی اور دنیاوی سعادتوں کاسر ماریہ ہے۔ کئی در ہے اور مرتبےر کھتی ہے۔

مِبِلا ورجه ﴿ جوعوام الل اسلام كيك بيداحكام شرعيكا بجالاتا

ووسرا ورجہ بہر حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے اقوال و اعمال کا اتباع۔ جو باطن سے تعلق رکھتا ہے۔ مثلاً تہذیب اخلاق۔ بری صفات کا دور کرنا۔ باطنی امراض اورا تدرونی بیار یوں کارفع کرناوغیرہ وغیرہ۔

چوتھا ورجہ ہلا علاء راتخین کے ساتھ مخصوص ہے۔ عالم راسخ وہ ہے جے
کتاب وسنت کی متشابہات کی تاویلات سے بہت ساحصہ حاصل ہواور حروف مقطعات
کے اسرار کو بخو بی جانتا ہو۔ یہاں تاویل سے مرادالی تاویل جس کا تعلق اسرار کے ساتھ
ہو۔

با تجوال ورجه المحضورسيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كمالات كا التباع-

چھٹاورجہ ہم آ پہلی کان کالات کا اتباع جومقام مجوبیت کے ساتھ مخصوص ہیں۔ باتوال ورجد الله بي بهلي تمام درجات كا جامع ب-كامل فرما نبردار وه ب جوان باتوان درجول بي بهلي تمام درجات كا جامع ب-كامل فرما نبردار وه ب جوان باتون درجول بي آراسته مو (الراقم في فقط خلاصه ومفهوم لكها به كوب شريف و دفتر سوم الله

آيت كريم الأوما آتكم الرسول فخذوه الغ كيان ين

سیادت وارشاد پناہ میرمحمد نعمان کی طرف صادر فرمایا ہے۔ رُجمہ ﷺ آیت کریمہ۔جو پچھرسول تہارے پاس ہے آئیں اسے پکڑلواور جس سے تم کونع کریں اس سے ہٹ جاؤ۔اوراللہ تعالیٰ سے ڈرو۔

امر کے بجالا نے اور منہیات سے ہٹ جانے کے بعد تقویٰ کا ذکر کر تا اس امر کی بجالا نے اور منہیات سے ہٹ رہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی تقویٰ کی کل طرف اشارہ ہے کہ منہیات سے ہٹ رہنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ یہی تقویٰ کی حقیقت ہے جودین کا اصل مقصود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ورع کے برابر کوئی شے نہیں تو ابی سے بازر ہنائفس کی مخالفت ہے۔

نفع بھی زیادہ ہوگا اور نجات کیلئے سب سے زیادہ تخالفت ہو کچھ شک نہیں کہ اس کا نفع بھی زیادہ ہوگا۔ کیونکہ تکلیفات شرعیہ کا اصلی مقصد نفس کا مغلوب کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور عداوت میں قائم سرعیہ کا اصلی مقصد نفس کا مغلوب کرنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی مخالفت اور عداوت میں قائم رہتا ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ ترجمہ ہملا اپنفس کو دیمن جان کیونکہ وہ بری عداوت پر قائم ہے۔ اپس مشائخ کے طریقوں میں سے جس طریقہ میں احکام شرعیہ کی عداوت پر قائم ہے۔ اپس مشائخ کے طریقوں میں سے جس طریقہ میں احکام شرعیہ کی زیادہ رعام وصول الی اللہ طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا۔ کیونکہ اس میں نیادہ رعام وصول الی اللہ طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا۔ کیونکہ اس میں نیادہ رعام وصول الی اللہ طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا۔ کیونکہ اس میں نیادہ رعام وصول الی اللہ طریقوں میں سے زیادہ اقرب ہوگا۔ کیونکہ اس

قبلہ شیخ بہاؤالدین نقشبند قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ میں نے ایک ایساطریقہ وضع کیا ہے۔ جونفس کی زیادہ مخالفت ہونے کے باعث تمام وصول الی اللہ طریقوں سے اقرب ہے۔ (بیہ ضمون مکتوبات نثریف اور حضرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمة کے رسائل میں مفصل اور واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔)

وصلی الله تعالی علی سیدنامحمه و آله وصحبه وسلم و بارک والسلام عظیمن انتج الحدی مکتوب شریف 25 - کاعنوان کتناشاندار ہے؟

عنوان کا حصہ ﷺ جو کمل شریعت عزا کے موافق کیا جائے عبادت میں داخل ہے۔ اگر چہ خرید وفروخت ہو تمام حرکات دسکنات میں احکام شرعیہ کی رعایت کرنی چاہئے تمام ادام ونواہی کو مدنظر رکھا جائے۔

مکتوب شریف 36۔ دفتر اول ﷺ ملاحاتی محمد لا ہوری کی طرف لکھا ہے۔ عنوان مبارک ملاحظہ ہوﷺ شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے اور ایسا کوئی مطلب نہیں ہے۔ کہ جس کے حاصل کرنے میں شریعت کے سواکسی اور چیز کی حاجت پڑے۔ طریقت وحقیقت دونوں شریعت کی خادم ہیں۔

شریعت کے تین جزو ہیں۔علم وعمل واخلاص۔ جب تک یہ تینوں جزو تحقق نہ ہوں شریعت محقق نہیں ہوتی۔اور جب شریعت حاصل ہوگئ گویا کہ حق تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگئی۔جود نیااور آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کرہے۔

پس شریعت دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں کی ضامن ہے۔ اور کوئی ایسا مطلب (مقصد) باقی نہیں جس کے حاصل کرنے کے لئے شریعت کے سواکسی اور چیز کی طرف حاجت پڑے ۔ (شریعت ہی سے سب کچھ حاصل ہوسکتا ہے) طریقت اور . حقیقت جن سے صوفیا ومتاز ہیں تیسری جزواخلاص کے کامل کرنے میں شریعت کے ا خادم ہیں۔

مقام رضا ہے احوال مواجیداورعلوم ومعارف جوصوفیا کو حاصل ہوتے ہیں اصل مقصور نہیں بلکہ وہم وخیالات ہیں۔ان سب سے گزر کرمقام رضا تک پہنچنا چاہئے۔

اخلاص ہے جو مقام جذبہ اور سلوک کا نیابت ہے۔ طریقت وحقیقت کی منازل طے کرنے سے بیمقصود ہے کہ اخلاص حاصل ہوجائے۔ تین قتم کی تجلیوں اور عارفانہ مشاہدوں سے گزار کر ہزاروں میں سے کی ایک کواخلاص اور مقام رضا کی دولت تک پہنچاتے ہیں۔

بے بجھ اوگ احوال ومواجید کواصلی مقصود جانے ہیں۔ تجلیات اور مشاہدات کو اصل مطلب جانے ہیں دس سال کے بعد اصل حقیقت کما حقد پر ظاہر ہوئی۔

کتوب مبارک 37۔ دفتر اول ہلہ شخ محمد نیری کی طرف صادر فرمایا ہے۔

طریقہ علیہ نقشہند میں سرخ گندھک لیمنی اکسیر ہے باطن کوخواجگان نہ قدس سرہم

کنسبت سے معمور رکھیں۔ اور ظاہر کو نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے آراستہ و عیراستہ بنا کیں۔

رکاراین است غیرایں ہمہ ہے)

ترجہ ہلہ اصل مطلب ہے بہی باقی ہے ہی اللہ عشارات کے تیسر سے فہرائی میں افاعی کے تیسر سے فہرائی کریں۔ گرموہم سرماکی عشارات کے تیسر سے میں اواکیا کریں۔ گرموہم سرماکی عشارات کے تیسر سے میں اواکیا کریں۔ گرموہم سرماکی عشارات کے تیسر سے میں اس میں تاخیر کرنامتی ہے۔

كتوبشريف42\_وفتراول ٢٠ بنام يَضْ درويش

**(284)** 

كيسامفيرترين عنوان مفهوم عبارت

دل کے زنگار کو دور کرنے والی سب سے بہتر چیز نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگسنت کی تابعد اری ہے۔ جس کا مدار نفسانی عادتوں کے رفع کرنے پرہے۔ کتوب شریف 81۔ دفتر اول ہل بنام لالا بیک

مختر تلخیص بہرجی تعالی ہم میں اور تم میں غیرت اسلامی کوزیادہ کرے۔ عرصہ تخیینا ایک صدی سے اسلام پراس تنم کی غربت چھارہی ہے کہ کا فرلوگ مسلمانوں کے شہروں میں صرف کفر کے احکام جاری کرنے پر راضی نہیں بلکہ چاہتے ہیں اسلامی احکام بالکی دور ہوجا کیں اور اسلام اور اہل اسلام کا پھھاٹر نہ رہے۔ اور اس حد تک نوبت پہنچ بالکی دور ہوجا کیں اور اسلام اور اہل اسلام کا پھھاٹر نہ رہے۔ اور اس حد تک نوبت پہنچ کی ہے۔ اگر کوئی مسلمان شعائر اسلامی کو ظاہر کرتا ہے تو اسے تل کر دیا جاتا ہے۔ گائے کو ذرج کرنا ہندوستان میں اسلام کا ہوا شعار ہے۔

كتوبشريف79\_دفتراول ٢٠ بنام جبارى خان

عنوان ہے خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت گذشتہ تمام شریعتوں کی جامع ہے۔
سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اسمائی اور صفاتی کمالات کے جامع اور تمام
اخیاء میصم السلام کے مظہر ہیں۔ قرآن مجید تمام کتب کا خلاصہ ہے۔ وہ اعمال جوشریعت
کے موافق ہیں سب گذشتہ شریعتوں بلکہ فرشتوں کے اعمال سے فتخب ہیں کیونکہ بعض
فرشتوں کو رکوع کا تھم ہے اور بعض کو تجدے کا اور بعض کو قیام کا اور ایسا ہی گذشتہ امتوں
ش سے بعض کو تماز فیم کا تھم اور بعض کو دوسری نماز وں کا۔ پس اس شریعت کو سچا جا نا اور
اس کے مطابق عمل کرنا ورحقیقت تمام شریعتوں کی تصدیق کرنا اور ان کے موافق عمل بجا
لانا ہے۔ پس اس سے ٹابت ہوا کہ اس شریعت کی تصدیق کرنے والے تمام امتوں سے۔

بہتر ہو تھے۔ پس آ پھانے کے محراوراس شریعت کی تکذیب کرنے والے تمام امتوں سے بدتر ہو تھے۔

> وسیلہ دوجہاں کی آبرو کا بیں نبی سرور پڑے خاک اس کے سر پہ جونہیں ہے خاک اس در پر کتوبٹریف80۔وفتراول کھینام مرزافتح اللہ خان کیم

فرقد ناجیہ بہتر فرقوں میں سے فرقد ناجید اللسن و جماعت کا فرقد ہے۔ ہر فرقد شریت کی فرمانی رداری کا مدی ہے اور اپنی نجات کا دعویٰ کرتا ہے۔ لیکن وہ دلیل جو پیغیر صادق صلی الله علیه وآلدوسلم نے ان متعدد فرقوں میں سے ایک فرقد ناجید کی تمیز کے لئے بیان فرمائی ہے بیہ

الندين هم على ما انا عليه و اصحابى (يتى وه فرقه ناجيدوه لوگ بين جواس طريق پر بين جس پر مين بون اور مير امحاب رضى الله عظم بين-

بلاشبروه فرقہ جس نے حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے اصحاب رضی اللہ عنہم کی تابعداری کولازم پکڑا ہے۔ اہلست و جماعت ہی ہیں۔ یہی لوگ فرقہ ناجیہ ہیں۔ شیعہ فارجیہ معتزلہ خود نیا فہ جب رکھتے ہیں۔ ان کا رئیس اصل بن عطاء امام حسن بھری رضی فارجیہ معتزلہ خود نیا فہ جب رکھتے ہیں۔ ان کا رئیس اصل بن عطاء امام حسن بھری رضی اللہ عنہ کے شاگر دول میں سے ہے۔۔۔۔۔امام رضی اللہ عنہ سے جدا ہو گیا اس حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ نے فرمایا (اعترال عندا) ہم سے جدا ہو گیا اس طرح باتی فرق ل کوتیاس کرلو۔

(اصحاب رضی الله عنهم کے حق بیس طعن کرنا در حقیقت توفیم علیه الصلوالا والسلام کوطعن لگانا ہے۔جس نے اصحاب رضی الله عنهم کی تعظیم نہیں کی وہ رسول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ جواحکام قرآن حکیم وحدیث شریف ہم تک پہنچے ہیں وہ انہی کے طفیل پہنچے ہیں۔ جب یہ مطعون ہو گئے تو ان کی نقل بھی مطعون ہوگ۔ تمام انہی کے طفیل پہنچے ہیں۔ جب یہ مطعون ہو گئے تو ان کی نقل بھی مطعون ہوگ۔ تمام اضحاب رضی الله عنهم عدل صدق اور تبلیغ ہیں برابر ہیں۔ ایک اصحابی کا انکار سب کا انکار سب کا انکار سب کا انکار سب کا انکار سب

حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے خلفائے مخلا شرخی اللہ تخصم کی عزت و

تعظیم فر مائی ہے اور ان کو افتداء کے لائق جان کر ان سے بیعت کی ہے۔ پس خلفائے

مثلا شرخی اللہ تخصم کا الکار کرنا اور حضرت علی شیر خدار ضی اللہ عنہ کی متا بعت کا دعو کی کرنا تحض

اختر اہے۔ اور تقیہ کے احتمال کو حضرت اسد اللہ درضی اللہ عنہ کے حق میں دخل دیتا ہے وقو فی

ہے۔ عقل سلیم مرکز اس کو جا کرنجیں سمجھتی۔ کہ حضرت اسد اللہ رضی اللہ عنہ باوجود کمال

معرفت اور شجاعت کے خلفائے مثلاثہ رضی اللہ عظم کے بخض کو تمیں سال تک پوشیدہ
رکھیں۔

اور ان کے برخلاف کچھ ظاہر نہ کریں اور منافقانہ صحبت ان کے ساتھ رکھیں اللہ کہ کی اور منافقانہ صحبت ان کے ساتھ رکھیں حالانکہ کی اور نے مسلمان سے اس ختم کا نفاق متصور نہیں ہوسکتا۔ اس فعل کی برائی کو معلوم کرنا چاہئے کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ کی طرف کس فتم کی خرابی اور فریب منسوب ہورا گر بفرض محال حضرت اسد اللہ رضی اللہ عنہ کے حق میں تقیہ جائز بھی سمجھیں تو وہ تقظیم و تو قیر جو حضرت پینج ہر علیہ الصلوا قا والسلام خلفائے مثلاث کی کرتے تھے اور ایتلاء سے انتہا تک ان کو ہزرگ جانے رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے ۔ وہاں تقیہ کی گنجائش تک ان کو ہزرگ جانے رہے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے ۔ وہاں تقیہ کی گنجائش

نہیں جن امری تبلیغ پیمبر علیہ الصلواة والسلام پرواجب ہے وہاں تقید کووفل دینا زعد قد تک پہنچادیتا ہے۔

الله تعالی فرما تا ہے۔ (پ6 ع1) یا یہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس درائے میرے رسول جو پھی تھے پر تیرے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو پہنچا درائے میرے رسول جو پھی تھے پر تیرے دب کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ اس کو پہنچا درائر نے ایسانہ کیا تو رسالت کے تو کا دانہ کیا اور اللہ تھے لوگوں سے بچائے گا۔)

کفار کہا کر دیتے ہیں اور جو اس سے مخالف ہوتی ہے اسے ظاہر نہیں کرتے۔ اس کو پوشیدہ ملا ہر کر دیتے ہیں اور جو اس سے مخالف ہوتی ہے اسے ظاہر نہیں کرتے ہے خطا اور زوال رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تعظیم جو خلفائے ٹلا شرکی کرتے ہے خطا اور زوال سے مخفوظ ربی۔ (آگے اصحاب عثمان رضی اللہ عنہ ۔ ظلافت الویکر رضی اللہ عنہ ۔ کا مبارک فرکے )

تمام اصحاب رضی الله عنهم کی متابعت دین کے اصول میں لازم ہے جوان میں کے پہنچانے والے سے بعض کو طعن کرتا ہے وہ سب کی متابعت سے محروم ہے۔ شریعت کے پہنچانے والے سب اصحاب رضی الله عنهم بی جیں۔ قرآن مجید بھی ہرا یک سے پچھنہ پچھے لے کرجم کیا گیا ہے۔ ہم میہ کہتے جیں کہ قرآن مجید حضرت عثمان رضی الله عنه کا جمع کیا ہوا ہے۔ بلکہ در حقیقت جامع حضرت صد ایق رضی الله عنه وحضرت فاروق رضی الله عنه جیں۔ اور حضرت امیر رضی الله عنه کی جمع اس قرآن مجید کے سوا ہے۔ ان بر رگواروں کا اٹکار فی الحقیقت قرآن کا اٹکار فی

ايك فخص نے الل شيعه كے مجتد سے سوال كيا كرة آن مجيد مطرت عثان رضى

اور جو توقف حضرت امير رضى الله عنه سے ابتداء ميں واقع ہوا ہے وہ اس واسطے تھا كمال مشورہ ميں حضرت امير رضى الله عنہ كو بلايا نہ كيا تھا۔ چنا نچے حضرت امير رضى الله عنہ كو بلايا نہ كيا تھا۔ چنا نچے حضرت امير رضى الله عنہ بنا ہم كومشورہ ميں بلايا نہيں كيا'' ورنہ يہ تو بنى جانے بيں كم ابو بكر رضى الله عنہ بم سے بہتر بيں اور ان كانه بلانا شايد كى ورنہ يہ تو بنى كم ابو بكر رضى الله عنہ بنى كو حضرت امير رضى الله عنہ كم وجود حكمت بربنى ہوگا۔۔۔۔كم الل بيت رضى الله عنہ كم وحضرت امير رضى الله عنہ كم موجود ہوئے سے مصيبت كے صدمه اول كے وقت تسلى ہو۔۔۔۔ اور وہ اختلافات واصحاب مضى الله عنہ كے درميان واقع ہوئے تھے۔ وہ نفسانی خوابشوں سے نہ تھے۔ كيونكم ان كفس تزكيم با چكے تھے۔۔۔۔ ان كے مب اراد يشر بيت كے تابع ہو چكے تھے کفس تزكيم با چكے تھے۔۔۔۔۔ ان كے مب اراد يشر بيت كے تابع ہو چكے تھے بكر فرن الله كن رہے ہوئے اجتہاد بہنى تھا۔ پس ان كے خطا كار كيليے بھى بلكہ وہ اختلاف حق كے بلند كرنے كے لئے اجتہاد بہنى تھا۔ پس ان كے خطا كار كيليے بھى الله كن درجہ ہے۔

امام شافی نے فرمایا ترجمہ کے بیابے خون ہیں جن سے ہمارے ہاتھوں کواللہ

نے پاک رکھا۔ اس ہم اپنی زبانوں کوان سے پاک رکھے ہیں۔

اور نیز امام شافعی رضی الله عند نے فر مایا۔ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کے بعد لوگ ناچار ہوگئی نہ بعد لوگ ناچار ہوگئے کہ انہوں نے آسان کے تلے ابو بکر رضی الله عند سے بہتر کوئی نہ پایا۔ کہل ان کواچی گردنوں کا والی بنالیا بیقول تقید کی نفی اور حضرت صدیق رضی الله عند کی بیت پر حضرت امیر رضی الله عند کی رضا مندی کیلئے صریح وصاف ہے۔ (والسلام و الکرام)

مَتُوبِشْرِيفِ163\_دفتر اول ﴿ ثَيْحُ فَرِيدٌى طرف لَلها ﴾ مُتَوْبِشْرِيفِ 163\_دفتر اول ﴿ ثَيْمُ فَرِيدٌ مِن رَبْهَا لَى الراقم ) (موجوده اسلامی حکمرانوں کیلئے مفیرترین رہنمائی۔الراقم ) عنوان ؛ دونوں جہان کی سعادت فقط سرداردوجہان سلی الله علیه وآلہ وسلم کی

فرمانبرداری سے وابستہ ہے۔

فر ما نبرداری ہے ہے کہ اسلامی احکام بجالائے جائیں اور کفر کی رسمیس مٹا دک جائیں کیونکہ اسلام اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہیں ۔ تھم خداوندی ہے'' کا فروں اور منافقوں سے جہاد کر اور ان سے ختی ک' پس آ پ لاکھیے کو جو خلق عظیم سے موصوف ہیں کفار کے ساتھ تختی اور جہاد کا تھم فر مایا تو معلوم ہوا ہیکا م خلق عظیم ہیں ہے۔

جس نے اہل کفر کوعزیز رکھااس نے اسلام کوخوار کیا۔ کتوں کی طرح ان کودور کرنا چاہئے اگر و نیاوی غرض ہو پھر بھی بے اعتباری کے طریق کو مدنظر رکھنا چاہئے۔ بقار ضرورت ان کے ساتھ میل جول رکھنا چاہئے اور کمال اسلام تو بیہ ہے کہ اس د نیاوی غرض سے بھی درگذر کریں۔ان نابکاروں (کافروں) کا کام اسلام اور اہل اسلام پڑھی تھٹھ ہروفت اس بات کے منتظر جے ہیں کہ اگر قابو پائیں تو مسلمانوں کو ہلاک کر ویں۔ یاسب کو قبل کر ویں یا کفر میں لوٹا ویں۔ پس اہل اسلام کو بھی شرم چاہئے۔ کہ الحیاہ من الایمان حق تعالی نے جزید کوان کی خواری کیلئے وضع کیا ہے۔ اللہ میں الایمان حق تعالی نے جزید کوان کی خواری کیلئے وضع کیا ہے۔

ابل کفر کے ساتھ بغض وعنا در کھنا دولت اسلام حاصل ہونے کی علامت ہے۔ کلمہ اسلام بلند کرنے کیلئے اپنے نفع وضرر سے درگز رکیا جائے۔

مسلمانی خدا تعالی اوراس کے رسول علیہ الصلو اق والسلام کی رضا مندی ہے۔ اور رضائے مولا سے بڑھ کرکوئی دولت نہیں۔جس طرح اسلام کفری ضدہ آخرت بھی دنیا کی ضدہے۔شرایعت کے بعد جو پچھ ہے سب باطل و بے اعتبار ہے۔

مكتوب مبارك 165\_ وفتر اول الم

سیادت وشرافت کی پناہ والے شیخ فرید سی کے طرف صادر فرمایا ہے۔ کندان کاصف کی جب سیک

عنوان كاصرف ايك حديث

اطاعت مصطفے علیہ الصلواۃ والسلام۔ صحیفہ شریفہ کی ابتدائی عربی عبارت کا ترجمہ۔ حق تعالیٰ آپ کو نبی امی قرشی ہاشی صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی باطنی میراث کی ضلعت سے بھی مشرف فرمائے جیسا کہ آپ کو ظاہری میراث کی ضلعت سے مشرف فرمائے ہے۔

الشد تعالیٰ اس بندے پر دحم فرمائے جس نے آشین کہا۔ آنخضرت صلی الشعلیہ وآلہ وسلم کی ظاہری میراث عالم خلق سے تعلق رکھتی ہے اور باطنی میراث عالم امر سے جہاں جہاں کہ مرامرائیمان معرفت ورشد وہدایت ہے۔

میراث ظاہری کی بڑی تعمت کا شکر بیہ ہے کہ باطنی میراث ہے آ راستہ ہواور باطنی وراثت سے آ راستہ ہونا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وآ لہ وسلم کی کامل اتباع واطاعت

كسوا حاصل فيس موتا

آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال بحبت کی علامت سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمال بحبت کی علامت سے ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ساتھ کمال بغض رکھیں۔۔۔ آج گذشتہ کا تدارک کر سکتے ہیں لیکن کل جب کہ ہاتھ سے کام لکل چکا تو سوائے تدامت کے پچھ حاصل ندہ وگا۔ پس لازم ہے کہ تمام ہمت احکام شرعی کے بجالانے میں صرف کرنی جائے۔
صحفہ شریفہ نجم رفضہ کر اول ہمنا

كيا لفيحت بعراعنوان

چندروزہ تا پائیدارحیات پر مدار ندر کھنا جا ہے اور تھوڑی ی فرصت میں ذکر کثیر کے ساتھ مرض قلبی کے علاج کا فکر کرنا جا ہے۔ جو نہایت ضروری ہے۔ ملاجمد امین کی طرف کھا ہے۔

مفہوم ہے عنوان میں نہایت ہی اعلی واعظم مقصد ہے وہ ول جو غیر کا گرفتار ہے اس سے فیر کی کیا امید ہے اور وہ روح جو کہتر یعنی ونیا کی طرف مائل ہے اس سے فسل امارہ بہتر ہے۔۔۔۔۔ہم کوتاہ اعمالی ہمیتن روح قلب کی گرفتاری کے اسباب حاصل کرنے کی فکر میں ہیں۔ بائے افسوں کیا کیا جائے۔

ترجمہ آیت کریمہ ہلا اللہ تعالی نے ان پرظلم نیس کیا مگروہ خودا پنی جانوں پڑظلم کرتے ہیں۔۔۔ضعف ظاہری کے باعث کھائد یشرنہ کریں۔انشاء اللہ تعالی صحت و عافیت سے بدل جائے گا۔ دعائیے کلمات پرصن اختام۔

سنت کی تابعداری اور بدعت سے بچنے کی ترغیب میں - ہر بدعت صلالت ہے کا بل کے مفتی خواجہ عبدالرحل کی طرف کھا ہے

اقتسام بدعت ہن علاء نے کہا ہے کہ بدعت دوئتم پر ہے حسنہ اور سید حسنہ اس نیک عمل کو کہتے ہیں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین علیہ و علیم الصلواۃ والسلام کے زمانہ کے بعد پیدا ہوا ہواور وہ سنت کو رفع نہ کرے۔ اور بدعت سیدہ ہے جوسنت کی رافع ہو۔

بیڈفقیران بدعتوں میں کسی بدعت میں حسن اور نورانیت مشاہدہ نہیں کرتا اور ظلمت اور کدورت کے سوا کچھے حس نہیں کرتا۔ ؤؤؤؤ

بوقت می ہو جائے گا روش روز کی ماند کہ تو نے عشق میں کس کے گذاری رات ہے ساری

بدعت بہر حضور خیر البشر صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں جس نے ہمارے اس امریس الی نئی چیز پیدا کی جواس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے بھلا جو چیز مردود ہودہ و

کہاں پیدا کرستی ہے۔

اور آنخضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے فرمایا ہاں کے بعد واضح ہوکہ اچھی کلام کتاب الله ہو اور جمالی الله علیه و آله وسلم کا رستہ ہے۔ اور جمام امور سے برتر محد ثات میں اور جرایک بدعت صلالت ہے۔

نیز آنخضرت سلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے ہیں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرواوراس کے حکموں کو ما تو اورا طاعت کرواگر چہیٹی غلام ہو۔ کیونکہ تم ہیں سے جوکوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا پس تہمیں لازم ہے کہ میری سنت اور خلفائے راشدین مہدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور اس کے ساتھ پنچہ مارواور اس کو دانتوں سے مضبوط پکڑواور نے پیداشدہ کا موں سے بچو کیونکہ ہرنیا امر بدعت ہے اور ہر بدعت کے اور ہر بدعت گراہی ہے۔

پس جب بر محدث بدعت ہے اور ہر بدعت صلالت ۔ تو پھر بدعت میں حسن کے کیامعنی ہوئے؟۔

نیز جو پکھا حادیث ہے مفہوم ہوتا ہے وہ بیہ کہ ہر بدعت سنت کی رافع ہے بعض کی کوئی خصوصیت نہیں ہی ہر بدعت سیہ ہے۔

آ مخضرت صلی الله علیه وآله وسلم نے فرمایا ہے جب کوئی قوم بدعت پیدا کرتی ہے۔ ہے تواس جیسی ایک سنت اٹھائی جاتی ہے۔

اور حفرت حمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ اللہ نے فر مایا کسی قوم نے دین میں بدعت جاری نہیں کی محر اللہ نے اس جیسی سنت کوان میں سے اٹھا لیا۔ پھر اللہ تا حیات اس سنت کوان کی طرف نہیں پھیرتا۔ جاننا چاہیے بعض برعتیں جن کوعلاء مشائخ نے سنت سمجھا ہے جب ان میں اچھی طرح ملاحظہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ سنت کی رفع کرنے والی ہیں۔

مثلاً میت کے گفن دینے میں عمامہ کو بدعت حسنہ کہتے ہیں حالانکہ یہی بدعت رافع سنت ہے۔ کیونکہ عدد مسنون لیعنی تین کیڑوں پرزیادتی گئے ہے۔اور شخ عین رفع ہے اورايي بى مشائخ نے شملہ وستار كوبائيں طرف چھوڑنا پيند كيا ہے حالانكه سنت شمله كا دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ تا ہے۔ طاہر ہے کہ بیر بدعت رافع سنت ہے اور ایسے ہی وہ امر ہے جوعلاء نے نماز کی نیت میں متحن جانا ہے کہ باوجود ارادہ دلی کے زبان سے بحى نيت كبنى جابة حالاتكه آتخضرت صلى الله عليه وآله وسلم سي محيح ياضعيف روايت ے ٹابت نہیں اور نہ ہی اصحاب کرام رضی الله عنبم اور تا بعین عظام رضی الله عنبم ہے کہ انہوں نے زبان سے نیت کی ہوبلکہ جب اقامت کہتے تھے فقط تکبیر تحریمہ بی فرماتے تھے لی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے اور اس بدعت کو حسنہ کہا ہے اور بی فقیر جا متا ہے کہ بیر بدعت رفع سنت تو بجائے خودر ہا فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ کیونکہ اس کی تجویز میں اکثر لوگ زبان بی پر کفایت کرتے ہیں اور دل کی غفلت کا کچھ ڈرنیس کرتے ہی اس همن میں نماز کے فرضوں میں سے ایک فرض جونیت قلبی ہے متر وک ہوجا تا ہے اور نماز کے فاسد مونے تک پہنچادیتا ہے۔ تمام متبوعات ومحد فات کا یمی حال ہے کہ کیونکہ وہ سنت پر زیا دتی ہیں خواہ کسی طرح کی ہوں اور زیا دتی گئے ہے۔ اور کٹے رفع سنت ہے۔

لی آپ پرلازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت پر کمر بستہ رہیں اللہ علیہ واللہ وسلم کی متابعت پر کمر بستہ رہیں اور اصحاب کرام رضی اللہ عظم کی افتداء پر کفایت کریں۔ کیونکہ وہ ستاروں کی ماندر ہیں جن کے چیچے چلو کے ہدایت پاؤ کے لیکن قیاس اور اجتہا دکوئی بدعت نہیں ہے۔ کیونکہ

وہ نصوص کے معنے کو ظاہر کرتے ہیں گئی زائد امر کو ٹابت نہیں کرتے کی واناؤں کو عبرت عاصل کرنی چاہئے ۔ مکتوب شریف 186 ۔ کی خلیص ختم ۔ مکتوب شریف 168 ۔ دفتر اول کھ بنام خواجہ محمد قاسم (مخدوم زادہ امکنگی علیہ الرحمة ) عنوان کھ سلسلہ عالیہ نقشجند ہیں۔۔۔۔محد ثات و مختر عات کا روائے۔

منہ بیر ہی معلوم ہو کہ اس طریقہ علیہ کی بلندی سنت کے النزام اور بدعت سے
اجتناب کے باعث ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس طریقہ علیہ کے ہزرگواروں نے ذکر جہر سے
پر ہیز فر مائی ہے۔ ذکر قلبی کی طرف رہنمائی فر مائی ہے۔ ساع ورقص وتو اجد سے آنخضرت
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ علیم اجھین کے زمانہ یس نہ تھے
ان سے منع کیا ہے۔ خلوت و چلہ جو صدر اول میں تھا اس کی بجائے خلوت در انجمن کو
افتیار کیا ہے۔۔۔ بزرگوں کا کلام ولی مرضوں کی دوا ہے۔ نظریا طنی امراض کی شفا ہے۔
افتیار کیا ہے۔۔۔ بزرگوں کا کلام ولی مرضوں کی دوا ہے۔نظریا طنی امراض کی شفا ہے۔

سے بجب بی قافلہ سالار بیں بی تقشیندی۔ کہ لے جاتے بیں پوشیدہ حرم تک قافلے و۔۔

لین ان دنوں میں بینست شریفہ عنقائے مغرب ہوگئی ہے۔۔۔ برعتیں اس ملک میں

یہاں تک پھیلی ہوئی بین کہ بزرگواروں کے اصل طریق کو پوشیدہ کر دیا ہے۔۔ فقہاء

ٹے نوافل کا جماعت سے اوا کرنا نہایت بی محروہ کہا ہے۔۔۔ تعجب کی بات ہے

کہ بسلاد مادر النہ میں جوعلائے فی کا ماواؤسکن ہے۔۔۔ برعتیں رواج پاگئی

بیں۔۔۔۔اللہ تعالی اس بندے پر حم فرمائے جس نے آمین کہا۔

محتوب شریف 184۔ دفتر اول ؛۔ حضرت سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ

محتوب شریف 184۔ دفتر اول ؛۔ حضرت سید الرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ

میرے عزیز! جو بات کل قیامت کے دن کام آئے گی وہ صاحب شریعت علیہ الصلو اقد والسلام کی متابعت ہے احوال ومواجیدا در علوم ومعارف اور اشارات ورموز اگر متابعت کے ساتھ جمع ہو جا کیں تو بہتر اور زہے قسمت ۔ ور نہ سوائے خرابی اور استدراج کے پچھیں۔

سیدالطا کفہ حضرت جنیدرجتہ اللہ علیہ کوم نے کے بعد کی شخص نے خواب میں دیکھا اور ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے جواب میں کہا سب عبارتیں اڑکئیں سب اشارتیں فنا ہوگئیں اور ہم کو دور کعتوں کے سواجورات کو درمیان میں پڑھا کرتے تھے کی چیز نے نفع نہ دیا۔ متا بعت میں امن اور برکت ہے مخالفت میں بدختی اور ہلاکت ۔۔۔ (والسلام)

## مشمولات الله باب ششم علاء کے بارے میں

خطبہ جعیشریف میں خلفائے راشدین رضی الله عنبم کے اسائے گرامی ندلینا کیا ہے؟ علاء وطلباء کی تعظیم علائے سو (علاء بد) اور علاء جس عالم کی شان۔

كتوب15\_وفتر دوم ☆

قصبہ سامانہ کے خطبہ کی ذمت وکوشہس میں جس نے عید قربان کے خطبہ میں خلفاء راشدین رضی اللہ محم کے ذکر کوئڑک کردیا تھا۔ اور بیان نہ کیا تھا۔ شہر سامانہ کے بندرگ سادات اور قاضعی ل اور رئیسوں کی طرف صادر فرمایا ہے

خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کا ذکر اگر چہ خطبہ کے شرائط میں سے نہیں لیکن اللہ سے خیس کی دل اللہ سے مالا اور ہکو پن سے سوائے اس فض کے کہ جس کا دل مریض ہواور باطن پلید ہواور کوئی فض اس کوٹرک نہیں کرتا۔ ہم نے مانا کہ اس نے تعصب اور عناوے ترکنیں کیا گرمن تشقیقہ بقوم فُھوَ ونُھُم (جس نے کی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے) کا کیا جواب دےگا۔

اور إِنَّ قُو مِنْ مَوَاضِعِ النَّهِمَ (تَهِت كَى بَهُهول سے بچو) كے موافق تهت كى بنگهول سے بچو) كے موافق تهت كے خان سے مس طرح خلاصى پائے گا۔ اگر شیخین رضى الله عنهم كى تقديم و تفضیل ميں متوقف ہے قوطر اپنى اہلسنت كے خالف ہے۔ اور اگر حضرات ختين رضى الله عنهما كى محبت ميں مترود ہے تو بھى اہل حق سے خارج ۔ عجب نہيں كدوہ بے حقیقت جو تشمير ہے كى طرف ميں متروب ہے اس خبث كو تشمير كے برطوں لينى رافضوں سے ليكر آيا ہو۔ اس كو سمجھانا مينسوب ہے اس خبث كو تشمير كے برطوں لينى رافضوں سے ليكر آيا ہو۔ اس كو سمجھانا

چاہئے کہ حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی افضلیت صحابہ رضی اللہ عنہم اور تا بعین رضی اللہ عنہم کے اجماع سے ختم کے اجماع سے نقل کیا ہے۔ نقل کیا ہے۔

جن میں سے ایک امام شافعی ہیں شیخ امام ابوالحس اشعری نے کہا ہے ابو بکر رضی الله عنه پرعروض الله عنه كي فضيلت باقي امت يرقطعي اوريقيني إمام ذهبي فرنات بين كه حضرت على رضى الله عنه سے اپنی خلافت اور مملکت كے زمانيه ميں ان كے تا بعين كے جم غفیر کے درمیان تواتر سے ثابت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ تمام امت ے افضل ہیں۔ پھرامام ذہی ؓ نے کہا ہے کہ اس حدیث کوحضرت علی رضی اللہ عنہ ہے 80 محدثین سے زیادہ نے روایت کیا ہے اور ایک جماعت کو کن کر بتایا ہے پھر فر مایا ہے كەخداراقضىو كايراكرے يدكيے جالل بين-اورامام بخاري نے اپنى كتاب يس جو كتاب الله كے بعد تمام كتابوں سے مجع ہے۔ حضرت على رضى الله عنه سے اس طرح روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند نے فر مایا۔ نبی علیہ الصلو ا 🖥 والسلام کے بعد تمام لوگوں سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر فرمایا کہ ایک اور مخض ۔ تو ان کے بیٹے محمہ بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پھر آپ ۔ تو حضرت على رضى الله عند نے فرمایا میں تو ایک مسلمان آ دى ہوں۔اس متم كى اور بہت ك روایات حضرت علی رضی الله عنه اور ا کابر صحابه رضی الله عنهم اور تا بعین رضی الله عنهم سے مشہور ہیں۔جن سے سوائے جالل یا متعصب کے اور کوئی اٹکارنہیں کرتا

اس بے انصاف کو کہنا چاہئے کہ ہم کو پیغیبر علیہ الصلواۃ والسلام کے تمام اصحاب رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رکھنے کا تھم ہے اور ان کے ساتھ بغض اور ایڈ ادیئے کی مما نعت ، ہے حضرات عثین رضی اللہ عنہما آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بزرگ صحابہ اور قربیوں میں سے ہیں۔ان کے ساتھ عجت ومودت اور بھی زیا وہ بہتر ومناسب ہے۔اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اسٹلکم علیه اجرآالا المودة فی القربیٰ (فرماؤیارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتم سے میں قربیوں کی حجت کے سوا اور کوئی اجر نہیں مانگا)۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

ترجمه المرع اصحاب رضى الشعنهم كے بارہ بين الله تعالى سے ورواور میرے بعد میرے اصحاب رضی اللہ عنہ کونشانہ نہ بناؤجس نے ان کو دوست رکھا اس نے میری دوستی کے سبب ان کو دوست رکھا اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے باعث ان سے بغض رکھاجس نے ان کوایڈ ادی اس نے جھے ایڈ ادی اورجس نے مجھے ایذادی اس نے اللہ تعالی کو ایذادی اورجس نے اللہ تعالی کو ایذادی وہ ضروراس كا مواخذه كريكا-) ال فتم كابد بودار پيول ابتدائ اسلام سے لے كر آج تك معلوم نہیں کہ مندوستان میں کھلا ہو عجب نہیں کداس معاملہ سے تمام شد متھم ہوجائے۔ بلکہ تمام ہندوستان سے اعتماد دور ہوجائے۔سلطان وقت کہ خدا اس کو اسلام کے دشمنوں پر مدداورغلبدد عابلسنت اورحفى فدبب إس كزمانديس التم كى بدعت كأظامركنا بڑی جرات اور دلیری کا کام بلکہ درحقیقت باوشاہ کے ساتھ مقابلہ کرنا اور اولی الامر کی اطاعت سے لکانا ہے۔ پھر بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس مقام کے بزرگ اور رئیس لوگ اس مواقع میں خاموش ہیں اور ستی اختیار کریں اللہ تعالی اہل کتاب کی فدمت میں فرما تا ہے۔''ان کے علماءاور خدا پرست لوگ ان کو بری باتوں اور رشوت اور سود کمانے سے منع كيون بين كرتے واقعي بہت برى بات ك الله تعالى اور فرماتا ب

ترجمہ ہمات ایک دوسرے کو برے قبل کرنے سے منع نہ کرتے تھے واقعی بہت برا
کرتے تھے۔ اس قتم کے واقعات میں تغافل اور ستی کرنا گویا بدطنوں کو دلیر کرنا اور دین
میں رخنہ ڈ النا۔ یہ ستی اور خفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ کہ مہد دیہ جماعت کے لوگ تھلم کھلا اہل
حق کو اپنے باطل طریق کی طرف دعوت کرتے اور موقعہ پاکر بھیڑ یے کی طرح ریوڈ سے
ایک دو کو لے جاتے ہیں۔ اس سے زیادہ تکلیف کیا دی جائے اس وحشت انگیز خبرس کر
بھی سالیک شورش می پیدا ہوگئی۔ اور میری فاروقی رگ بھڑک اختی اس لئے چند کلے کھے
گئے امید ہے کہ معاف فرما کیں گے۔ (آگے اختیا می کھیات ہیں)
گئے امید ہے کہ معاف فرما کیں گئے اللہ اس کے کہ معرف میں کے معاف فرما کیں کے طافعی میں کے حدید کیا ہے کہ معاف فرما کیں کے طافعی اس کے کہا ہے ہیں۔

(نوٹ) سید گھ جو پنوری کے تابعدار جو ملک وکن میں ہیں اب تک موجود ہیں۔ سید گھ جو پنوری 547 ھٹل پیدا ہوا۔ اس نے مہدی موجود ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ (نعو ف بالله ) متر بیم فتم شد۔

مکتوبشریف48\_دفتر اول این فیخ فرید بخاری کی طرف صادر فر مایا ہے۔ مضمون ایک علاء وطلباء کی تعظیم

اے سرداری وشرافت کی پناہ والے! اللہ تعالیٰ سید الا نبیاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل آپ کو دشنوں پر فتح دے۔ آپ کا بزرگ رحمت نامہ جس سے فقراء کو نوازش فرمایا تھا۔ اس کے مطالعہ سے شرف حاصل کیا۔

صوفیوں سے طالب علم مقدم ہیں۔طالب علموں کے مقدم سجھنے میں شریعت کی تروی ہے۔ شریعت کے ساتھ قائم تروی ہے۔ شریعت کے ساتھ قائم ہے۔ اور مصطفوی ند ہب انہی کے ساتھ قائم ہے۔ کل قیامت کے روز شریعت کی بابت یو چھیں گے۔ اور تصوف کی بابت نہ پوچھیں

کے جنت میں داخل ہونا اور دوز ن سے بچنا شریعت کے کھم بجالا نے پر شخصر ہے۔

انبیاء بھی السلام نے جو تمام مخلوقات سے بہترین شرائع کی طرف دعوت وی

ہوارا پئی تمام تر زندگی اس پر رہے ہیں۔ ان کی پیدائش سے مقصود احکام شریعت کا
لوگوں تک پہنچانا ہے۔ سب سے بھاری نیکی بیہ ہے کہ شریعت کوروائ دینے اور اس کے
کمیوں میں سے کی تھم کے زندہ کرنے میں کوشش کی جائے۔ فاص کر ایسے ذمانے میں
جبد اسلام کے نشان بالکل من گئے ہوں۔ کروڈ ہارو پی خدا کے داستہ میں خرج کر نااس
کے برابر نہیں کہ شری مسائل میں سے ایک مسئلے کو روائی دیا جائے۔ کیونکد اس فعل
میں انبیاء علیم مالسلام کی اقتدا ہے۔ ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔
میں انبیاء علیم مالسلام کی اقتدا ہے۔ ان کے ساتھ شریک ہونا ہے۔

(تلخیض بیان ختم شد)

کتوب 33۔ وفتر اول ہم الما می کھرلا ہوری کی طرف کھا ہے۔
علاء کی قدمت میں جو حب و نیا میں گرفتار ہیں اور جنہوں نے علم کو دنیا حاصل
کرنے کا وسلہ بنایا ہے۔علاء کے لئے دنیا کی محبت اور رغبت ان کے جمال کے چہرہ کا
برنما داغ ہے مخلوقات کو اگر چہان سے بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں مگران کا علم ان
کحت میں نافع نہیں ہے اگر چہ شریعت کی تائیداور فرہب کی تقویت ان پر متر تب ہے مگر
کمی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیتا ئیدو تقویت فاجر فاسق سے بھی ہوجاتی ہے جسیا کہ سیدالانبیا
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاجر آدی کی تائید کی نسبت خبر دی ہے اور فرمایا ہے کہ ان
اللہ لیہ و یدھذا الذین بالرجل الفاجر (بیعلاء پارس پھر کی طرح ہیں کہ تا نبااور
لوہا جو اس کے ساتھ لگ جائے سونا ہوجاتا ہے اور وہ اپنی ذات میں پھر کیا پھر بی کہ رہتا ہے۔

ایے بی وہ آگ جو پھر اور بانس میں پوشیدہ ہے جہاں کواس آگ ہے کئی طرح کے فائدے حاصل ہیں لیکن وہ پھر اور بانس اس اپنی اعدرونی آگ سے بے نصیب ہیں۔ بلكه بم يدكت بي كه يعلم ان كايخ فس كحق من معزب كه جحت كوان ير بوراكرديا \_ ترجمه المحديث شريف (تحقيق لوگول ش سے زياده عذاب كاستحق قيامت كدن وہ عالم ہے جس کوا سے علم سے کچے نفع حاصل شہور کا) اور کیونکہ معز نہ ہو۔ وہ علم جوخدا تعالیٰ کے نزدیک عزیز اور موجودات میں سے اشرف ہے اس کو دینا کمینی کے حاصل كرنے كاوسيله بنايا ہے حالانكه دنيائت تعالىٰ كنز ديك ذليل وخواراور مخلوقات يس سے بدتر ہے۔۔۔۔ تعلیم دینا اور فتو کی لکھٹا اس وقت فائدہ مندہے جب کہ خالص اللہ ہی کے لئے ہواور حب جاہ وریاست اور مال و بلندی کی آمیزش سے خالی ہواور اس خالی ہونے کی علامت بیہ ہے کہ دنیا میں زاہد ہواور دنیا مافیہا سے بے رغبت ہووہ علماء جواس ملا میں بنتلا ہیں۔۔۔۔لوگوں میں سے بدتر اور دین کے چور یکی عالم ہیں (یارہ 28 رکوع تيسرا) آيت نبر 19 - زجمه اور كمان كرتي بين بم بحي كي بين خرواريه لوگ جھوٹے ہیں ان پرشیطان نے غلبہ پالیا ہے اور ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ بیہ لوگ شیطان کا گروہ ہیں خبر دار! گروہ شیطانی گھاٹا کھانے والا ہے۔

حضرت مجد دالف ثاني رضي الله عنه ورحمة الله عليه ايك حكايت نقل فرمات

-U

کسی عزیز نے شیطان لیمن کودیکھا فارغ بیٹھا ہے۔ اور گراہ کرنے اور بہکانے سے خاطر جمع کیا ہوا ہے۔ اس عزیز نے اس امر کا بھید پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت کے برے علما میرے ساتھ اس کام میں مددگار ہیں اور جھے کو اس ضروری کام سے فارغ کردیا۔اورواقعی اس زمانے یس۔۔۔۔جوستی اور خفلت کہ امورشری یس واقع ہوئی ہے اور جوفتور کہ فد جب ودین کے رواج دینے میں ظاہر ہوا ہے سب پکھان برے عالموں کی کم بختی اور ان کی نیتوں کے بگڑ جانے کے باعث ہے ہاں وہ علاء جو دنیا سے عالموں کی کم بختی اور ان کی نیتوں کے بگڑ جانے کے باعث ہے ہاں وہ علاء جو دنیا سے پر خبت جیں اور خباہ ریاست و مال بلندی کی محبت سے آزاد جیں علاء آخرت سے جیں۔ اور انبیاء علیم السلام کے وارث جیں۔ اور مخلوقات میں سے بہتر یہی علاء جیں۔ کہ کل اور انبیاء علیم السلام کے وارث جیں۔ اور مخلوقات میں سے بہتر یہی علاء جیں۔ کہ کل اور انبیاء علیم کے اور کے فون کے ساتھ تو لی جائی ۔ اور ان کی سیابی کی لید بھاری ہوجائے گا۔

بحاله مكتوب شريف 47\_ دفتر اول يه جوكه مردارى اور شرافت كے پناه والے (حضرت) فيخ فريدى طرف صادر فرمايا ہے۔

(۱) بادشاہ کی نسبت جہاں کے ساتھ الی ہے جیسے دل کی نسبت بدن کے ساتھ ۔اگر دل اچھا ہے تو بدن بھی اچھا ہے اگر دل بگڑ جائے تو بدن بھی بگڑ جاتا ہے۔ جہان کی بہتری بادشاہ کی بہتری پر مخصر ہے اور اس کے بگڑ جائے پر جہان کا بگڑ جاتا وابستہ ہے۔ (۲) علمائے دنیا جن کا مقصد ہمدتن دنیا کمینی ہے ان کی صحبت زہر قاتل ہے

اوران كافسادمتعدى برجمه

وه عالم جوكه بردم تن كوپاك وه خود كراه بيك كوراه بتائ

(علم علم بر) بہنہ باوشاہوں کو بہکاتے ہیں۔ بہتر (72) فرجب جنہوں نے مرابی کا راستہ اختیار کیا ہے ان کے مقتد ااور پیشوا یہی برے علماء ہیں۔ (73 وال فرقہ می فرقہ ناجیہ ہے جے اہلست و جماعت کہا جا تا ہے جو کہ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ

وآلدوسلم اور صحابه كرام رضى الشعظم كفش قدم يرب)

یہ فقیر نقلہ وقت لیعنی موجودہ حال کی نسبت لکھتا ہے کہ بہت مدت تک علوم و معارف اوراحوال ومواجید بہاری بادل کی طرح گرتے رہے اور جو کام کرنا چاہئے تھااللہ تعالیٰ کی عنایت سے کردیا۔اب سوائے اس کے اور کوئی آرز وہیں رہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے کوئی سنت زندہ کی جاوے۔

ایک حقیقت ہل (ہندو برہموں کونانی فلاسفرز عیسائی پادر یوں نے بھی ریاضتوں اور مجاہدوں میں کی نہیں کی چونکہ وہ سب کے سب انبیاء میم السلام کے احکام کے موافق نہیں ہوئے اس لئے سب مردود ہیں آخرت کی نجات سے بے نھیب ہیں )

( مکتوب شریف 71 \_ دفتر اول )

عالم کے بارے میں اہم فرمان ﷺ تخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ترجمہ ﷺ سب لوگوں میں سے بڑھ کرعذاب کا مستحق وہ عالم ہے جس کواپے علم سے پچھ نفع نہیں۔( مکتوبٹریف 73۔ دفتر اول)

الراقم کا ایک ذاتی تجربہ الراقم ناکارہ نگ خلائق عبدالخالق تو کلی عرض کرتا ہے۔ جھے اکثر مساجد میں جمعہ شریف کی نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔خطباء کی کثیر تعداد الی ہوگئی ہے جو جمعتہ المبارک کے عربی کے خطبہ میں خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے اساء کرای ترک کرتی ہے۔ حالانکہ بریلوی علماء حضرت احمد رضا خال بریلوی رحمتہ اللہ علیہ کو ہر جملے میں بوقت حوالہ امام کتے ہیں اور مجدودین وطب بھی افسوس کہ امام اور مجدوکے خطبات پر بی عمل کرلیا کریں ان کے تمام خطبات میں ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم خطبات پر بی عمل کرلیا کریں ان کے تمام خطبات میں ذکر خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم

(۲) ماہ صفر میں اعلیٰ حضرت بر ملوی کا وصال ہوا۔ ایک کھل جعد یعنی تقریر کا سارا ٹائم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں (ضرور کریں) گراس ماہ میں حضرت مجد والف ٹائی کا یوم وصال بھی ہے۔ پورے ماہ میں کسی جعد کی تقریر میں چند جملے بھی ذکر خیر حضرت مینئی احد سر ہندی فاروقی نقشبندی علیہ الرحمتہ کے بارے میں نہیں کہتے یہ کیسا عجیب جیزان کن و قابل ہزار افسوس رویہ ہے۔ بلا شبدا سے علاء قابل فدمت ہیں الراقم نے یہ بے شارعینی ذاتی مشاہدے و تجربے پر لکھا ہے۔

کتوب مبارک 53۔ دفتر اول ہلا بنام سیادت پناہ۔ شیخ فرید بخاری ا بادشاہ وفت کی عطائے حق کے بارے میں دلچی سنا گیا ہے کہ بادشاہ اسلام نے مسلمانی کی نیت سے جواچی ذات میں رکھتا ہے۔ آپ کوفر مایا ہے کہ چارآ دمی علائے دیندار پیدا کریں تا کہ در بار میں ملازم رہیں۔ اور مسائل شرعیہ کو بیان کرتے رہیں۔ تا کہ خلاف شرع کوئی امر صادر نہ ہو۔ (مسلمانوں کواس سے بڑھ کرکوئی خوشی ہوگی۔)

برے علاء کا اختلاف جہان کی تباہی کا باعث ہے۔ ایسے علاء دیندار تھوڑے
ہیں جو حب جاہ وریاست سے خالی ہوں۔ اور شریعت کی ترون کا اور ملت کی تائید کے سوا
اور پچھ مطلب ندر کھتے ہوں اور حب جاہ ہونے کی صورت میں ہرایک عالم اپنی طرف
کھنچ گا۔ اور اپنی بزرگی کو ظاہر کرنا چاہے گا اور اختلافی با تیں درمیان میں لا کر بادشاہ کے
قرب کا وسیلہ بنائے گا۔ گذشتہ زمانہ میں ایسے علاء کے اختلافوں نے جہان کو بلا میں ڈ الا۔
(فاری کلام کا ترجمہ)

کام جس عالم کا ہو گا فقلت و تن پروری اوروں کی وہ کس طرح پھر کر سے گا رہبری

علائے آخرت میں سے کوئی دستیاب ہوجائے تو نہایت ہی سعادت ہے۔
کیونکہ اس کی صحبت اکسیر ہے۔ جس طرح مخلوقات کی قلاح علاء کے وجود پر وابسۃ ہے
جہان کا خسارہ بھی انہیں پر شخصر ہے۔ بہتر عالم تمام انسانوں سے بہتر ہے۔ اور بدتر عالم
تمام انسانوں سے بدتر ہے۔ حکایت ہلتہ کسی بزرگ نے ابلیس لعین کو دیکھا وہ فارغ اور
بیکار بیٹھا ہے۔ اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا (اس وقت کے علاء میرا کام کر
دہے ہیں۔ بہکانے اور گمراہ کرنے میں وہی کائی ہیں۔

عالم که غفات و ش پروری کند او خویشتن هم است رکرا رببری کند مشمولات باب بفتم

يدوموعظت

پندوموعظت ونصائح

مکتوب شریف 73 - دفتر اول کمل بنام خلیج الله بن قلیج الله خان \_ عنوان \_جوانی کے دفت اعمال صالحہ بجالا نا اور مذمت دینا

الله تعالی آپ سلی الله علیه و آله و ملم کی روش شریعت کے سید سے راسته پر چلنے کی استفامت بخشے۔ اے فرز ندا و نیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے۔۔۔ و یکھنے بیس میر و تازہ ارشیری نظر آتی ہے۔ لیکن حقیقت عطر لگا ہوا مر دار اور کھیوں اور کیٹر وں سے بحرا ہوا کوڑ اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سراب ہے اور زہر کی مانز شکر ہے اس کا گرفتار و حوکہ کھایا ہوا اور مجتوں ہے سرور کا نتات حبیب رب العالمین صلی الله علیه و آله وسلم فرقار وحوکہ کھایا ہوا اور آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری فی فرمایا۔ و نیا اور آخرت دونوں آپس میں سوکن ہیں اگر ایک راضی ہوگی تو دوسری

ناراض ۔ پس جس نے دنیا کوراضی کیا آخرت اس سے ناراض ہوگئی وہ آخرت سے ب نمیب ہوگئی۔

اے فرز تدا کیا تو جانتا ہے دنیا کیا ہے؟ دنیا دی ہے جو بھے حق تعالی کی طرف سے ہٹار کھے۔ پس زن و مال و جاہ وریاست 'ابو ولعب اور بیبودہ کاروبار میں مشغول ہوتا نامناسب ہے۔ حدیث شریف۔ ترجمہ کہ بندہ کا فضول کا موں میں مشغول ہوتا خدا تعالیٰ کی روگر دانی کی علامت ہے۔۔۔۔فضول مباحات سے پر بیز کیا جائے۔ اور ان میں بیزیت ہو کہ وظا کف بندگی کے اداکرنے کی جمیعت ہو مثلاً کھانے سے مقصودا طاعت کے اداکرنے کی جمیعت ہو مثلاً کھانے سے مقصودا طاعت کے اداکرنے کی جمیعت ہو مثلاً کھانے سے مقصودا طاعت کے اداکرنے کی قوت اور پوشاک سے ستر عورت اور سردی وگری کا دور کرتا ہے۔

ے اوا سرے کی وے اور پر ہاں سے سر روے روسار در ان ان کوخود مختار نہیں بنایا حرام ومشتبہ کے نز دیک نہ جانا جا ہے۔ مولا کریم نے انسان کوخود مختار نہیں بنایا کہ جو جا ہے کرے۔کام کا وقت جوانی کا زمانہ ہے۔ جوانمر دوہ ہے جواس وقت کوضا کتے نہ کرے۔۔۔۔کی عذر ہے آج کا کام کل پرنہ ڈالنا جا ہے۔

حدیث شریف ہیئہ آ جکل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ہاں اگر دنیا کمینی کے کاموں کوکل پر ڈال دیں اور آج آخرت کے ملوں میں مشغول ہوجا کیں تو بہت ہی اچھا

جوانی کے وقت جبکہ دینی دشمنوں نفس وشیطان کا غلبہ ہے تھوڑ اعمل بھی اس قدر معتبر ہے کہ ان کے غلبہ ندہونے کے وقت اس سے کئی گنا زیادہ عمل مقبول نہیں۔

محیٰت انسانی کا مقصد کہ اے فرزند! انسان کے پیدا کرنے سے جوخلاصہ موجودات ہے صرف کھیل کوداور کھا تا پینامقصود نہیں بلکہ مقصود بندگی کے وظا تف کوادا کرنا ہے۔ ذلت واکسار و بجر واحتیاج والتجااور خدا تعالیٰ کی جناب میں گرییز ارکی کرنا ہے۔ خداتعالی کے احکام کو بجانہ لاتا دوباتوں سے خالی نہیں یا شری احکام کو جھوٹ (غلط) جاننا۔ یا خداتعالی کی عظمت دنیا داروں کی عظمت کی نسبت حقیر نظر آتی ہو۔ نماز پنج گانہ باجماعت اداکرو۔ اگر تبجد کے لئے جاگنا حاصل ہوجائے تو زہے قسمت۔

زگواۃ اداکر نابھی ارکان اسلام میں سے ہے۔ ضروراداکرو۔ عبادت۔ تمام عبادات میں اپنے آپ کو معاف نہ رکھیں۔ حقوق العباد کی ادائیگی میں بدی کوشش کریں۔ کسی کاحق اپنے ذمہ نہ رہ جائے۔ اب اس کاحق اداکر نا آسان ہے زمی اور جا پلوی ہے بھی رفع ہوسکتا ہے۔ آخرت میں مشکل۔

احکام شری علائے آخرت سے پوچھنے چاہئیں۔ کیونکدان کی بات کی بڑی تا ثیر ہے علائے دنیا سے دورر ہنا چاہئے۔ (سمجھانے کا بے شک انداز!)

اے فرزئد! جس شخص کا جھوٹ کئی ہارتجر بہ میں آچکا ہو۔۔۔وہ کہددے دہمن ا ۔۔۔ چھا پا ماریں گے اس قوم کے مقلند حفاظت کے در پے ہوجا کیں گے۔ کیا مخرصاد ق صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر اس جھوٹے کی خبر جنتا بھی اعتبار نہیں رکھتی۔ صرف ظاہری اسلام نجات نہیں بخشا۔ یقین حاصل کرنا چاہئے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ و کھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔ تا ہم برے فعل سرزو ہوتے ہیں (کسی حقیر شخص کے سامنے برا فعل نہیں کرتے ) (حق تعالی حقیر شخص ہے بھی کمتر ہے؟)

فرمان حضور علیہ الصلواۃ والسلام ۔ لاالہ الا اللہ کے کہنے سے اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ (محتم شد)

صيفيشريف 76\_وفتر اول منام فلي خالق عنوان وعظ ديديد وموعظت

نجات کا دارومدار دو چیزوں پر ہے اوامر کا بجالانا اور نوابی سے رک جانا۔ ترقی ورع اللہ اور نوابی سے رک جانا۔ ترقی ورع اللہ معنی پر ہیز گاری ) سے وابستہ ہے۔

سیدالبشر صلی الله علیه وآله وسلم کے پاس ایک فخض کا ذکر عبادت اوراجتها دے کیا گیا اور دوسر فخض کا ذکر ورع کے سرابر کوئی کیا گیا اور دوسر فخض کا ذکر ورع کے ساتھ ۔ تو آپ ایک فخص کا ذکر ورع کے سرابر کوئی چیز نہیں ۔ حضور علیه الصلواۃ والسلام نے فرمایا۔ (تمہارے دین کا مقصود پر ہیز گاری ہے)

حقوق العباو ہ حدیث شریف حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ہے اگر کسی شخص پر اس کے بھائی کا مالی یا اور کسی شم کاحق ہے تو اس کوچا ہے کہ آج ہی اس سے معاف کرا لے قبل اس کے کہ اس کے پاس دیناروور ہم نہ ہوں۔اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس سے ظلم کے موافق لے کرصاحب حق کو دیا جائے گا۔اور اس کی نیکیاں نہ ہوگا۔ تو صاحب حق کی برائیاں اس کی برائیوں پر زیادہ کی جائیں گی۔

مفلس کون ہے؟ ہی حضور علیہ الصلواۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کیا تم جانتے ہومفلس کون ہے؟ حاضرین رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ (ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب وغیرہ کچھنہ ہوتو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے مفلس وہ خض ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکواۃ سب پچھ لے میری امت میں سے مفلس وہ خص ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکواۃ سب پچھ لے کے آئے مگر ساتھ ہی اس نے اگر کسی کو گالی دی ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہواور کسی کا مال کھایا ہواور کسی کا خون گرایا ہواور کسی کو مارا ہوتو اس کی نیکیوں میں سے ہرایک جق دارکواس کے جن کے برابر دی جائیں گا۔ اور اگراس کی نیکیاں ان کے حقوق کے برابر نہ ہو کمین تو

ان حق داروں کے گناہ لے کراس کی برائیوں میں شامل کئے جایں گے پھراس کو دوزخ میں ڈالا جائیگا۔

بلاشبہ آپ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے کی فرمایا ہے۔ حقیقی دولت اور ہمیشہ کی سعادت آپ کو حاصل ہو۔ بحرمۃ النبی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سیادت ما ب میرسید جمال الدین کوغریبانہ دعوات پہنچائیں فقط۔ مکتوب مبارک 157 ۔ بنام عکیم عبد الوہائے۔

عنوان المحدرويش كياس جانا اول عقايددرست كر \_\_

اس بیان میں کہ جب کوئی درویش کے پاس جائے تواس کو چاہئے کہ خالی ہوکر جائے تا کہ مجرا ہوا والیس آئے اور اول عقاید کو درست کرنا چاہئے توجہ کے لئے مجرو نیاز شرط ہے۔

اپ عقاید کتاب وسنت کے مطابق درست کریں جس طرح علاء حق نے ان عقاید کو کتاب وسنت کے مطابق سمجھا ہے اور وہاں سے اخذ کیا ہے کیونکہ ہمارا اور آپ کا سمجھنا اگر ان ہزرگواروں کے فہم کے مطابق نہیں ہے تو وہ اختبار سے ساقط ہے کیونکہ ہم برعتی اور گمراہ اپنے باطل احکام کو کتاب وسنت ہی کے مطابق سمجھتا ہے۔ اور وہیں سے اخذ کرتا ہے۔

احکام شری از تشم حلال وحرام وفرض و واجب کاعلم حاصل کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔

تصفیروتزکیہ ہے کاطریق جوصوفید کرام قدس سرہ سے مخصوص ہے(اس کے موافق عمل کرناہے۔)

جب تک عقاید درست نه کریں احکام شرعیه کاعلم پچھے فائدہ نہیں دیتا اور جب تک بید دونوں محقق ند ہوں تف فیموں دیتا اور جب تک بید تینوں حاصل ند ہوں تصفیہ و تزکیه کا حاصل ہونا محال ہے۔

لالیتی دبیبوده بات کوترک کرنا اور فائده مند بات میں مشغول ہونا انسان کے حسن اسلام کی علامت ہے۔

يهان درويش مرادعارف باللهم-الراقم-محقب شريف 68-دفتر دوم تلك بنام خواجه شرف الدين حسين

عنوان المحسيد ناجناب مهدى عليه الرضوان المحروم دارستاره اورنو رافي ستون \_ار ماصات خریس آیا ہے۔ جب عباس باوشاہ جو حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے مقد مات میں سے ہے خراسان میں پہنچے گا۔مشرق کی طرف قرن دوسنین ( دو دندانہ والا سینگ ) طلوع کرے گا۔ دوسر ہو نگے اس ستون کے ۔۔۔ پہلے اس وقت طلوع ہوا تھا جب سیدنا نوح علیدالسلام کی قوم ہلاک ہوئی تھی۔فرعون اور قوم فرعون کی ہلاکت کے وقت بھی طلوع ہوا۔ دور ابراہیم علیہ السلام میں بھی جب اس کو دیکھیں تو اللہ تعالی سے فتنوں کے شرسے پناہ مانگیں۔سیرنا کی علیہ السلام کے وقت بھی طلوع ہواتھا۔ای مکتوب شریف کے مطابق حضرت مجدوالف ڈانی رحمتہ اللہ علیہ کے دور میں بھی طلوع ہوا تھا۔ بیہ طلوع اس طلوع سے الگ ہے جو جناب امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے کے وقت ہو گا۔ مشرق کی طرف ستارہ طلوع ہوگا جس کا دم نورانی ہوگا۔ حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ظہور کے مقدمات ہمارے پیغیر علیہ الصلواۃ والسلام کے ارباصات کی طرح میں جو عبنا بختی مرتبت صلی الله علیه وآله و کلم کے نور نبوت کے ظہور سے اول ظاہر ہوئے تھے۔ جب حضور علیہ الصلو اق والسلام نے سیرہ آ مندرضی اللہ عنہما کے رحم کے اندر قرار
کیڑا تو تمام روئے زمین کے بت سرگوں ہوگئے ۔ اور تمام شیطان اپنے کام سے بند ہو
گئے ۔ فرشتوں نے ابلیس کے تخت کو اوندھا کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اور چالیس دن تک
عذاب کیا۔ ولا دت طبیہ کی رات کسرئی کے کل کو زلزلہ آ گیا اس کے چودہ کنگرے گرگئے
اور فارس کی آگ جو ہزار سال سے روشن تھی اور بھی نہ بچھی تھی یکدم بچھائی۔

حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ بڑے ہوجا کیں گے۔ان کے سبب اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہوگی۔ ظاہر و باطن میں ان کی ولا وت کا تصرف عظیم ہو گا۔ کئی طرح کے خوارق و کرامات ان سے ظاہر ہو تگے۔ عجیب وغریب نشان ان کے زمانے میں پیدا ہو تگے۔

حدیث شریف ہی حضرت مہدی علیہ الرضوان ظاہر نہ ہو گئے جب تک کفر غالب نہ ہوگا۔۔۔۔۔اسلام ومسلمان زبوں ومغلوب ہو نگے۔۔۔۔اب وہی وقت

فتذك وقت عبادت كرناميرى طرف جرت كرناب

ہمةن خداكى مرضيات ميں مشغول ہوجاؤسنت كى متابعت كے بغير كھا فقيار نہ كرو۔۔۔۔ اصحاب كہف رضى اللہ عنها ایک ہى ہجرت سے بلند درجہ تک پہنچ گئے۔ آگے درکورستاروں كا ذكر ہے۔

عزیز! باربارلکھاہے کہاب توجہ وانا بت اور تبتل وانقطاع کا وقت ہے فتنوں کے وار دہونے کا زمانہ نزویک ہے کہ فتنے اہر بہاری کی طرح برسیں اور ان کو گھیرلیں۔ فتوں کے دار دہونے کا زمانہ زویک ہے کہ فتنے ابر بھاری کی طرح برسیں اور جہان کو گھیرلیں۔

سیدنا وسید المرسلین مخرصادق علیدالصلواة والسلام نے فرمایا کہ قیامت آنے
سے پہلے سیاہ رات کی طرح فتنے برپا ہو تھے۔اس وقت آدی اگر ضح کو موثن ہوگا تو شام
کوکا فر ہوگا اور شام کوموثن ہوگا تو ضبح کوکا فر ہوگا۔اس وقت بیٹھنے والا کھڑا ہونے والے
سے چلنے والا دوڑنے والے سے اچھا ہوگا۔اس وقت تم اپنی کمانوں کوتو ڑ ڈالواور اپنی
تکواروں کو پھروں سے کند کردو۔

اصحاب رضی الله عنهم نے پوچھا (اس وقت) ہم کیا کریں۔فر مایا۔اس وقت تم اپنے گھروں میں بیٹھے رہو۔ دوسری روایت ہلا اپنے گھروں کے اندروں کو لازم پکڑو۔ (ختم شد)

## يندوموعظت متعلقه دعوت كاقبول كرنا

منہوم ہے:

(۱) سلام کا جواب دینا ' بیار پری کرنا ' جنازہ کے پیچے چلنا' دعوت قبول کرنا'
چینک کا جواب دینا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پرجن ہے (حدیث شریف)

(۲) اگر طعام مشتبہ ہو دعوت کا مکان فرش حلال نہ ہو چچت یا دیواروں پر حیوانوں کی تصویر میں ہوں باہے یا ساع کی کوئی چیز ہو تو دعوت قبول کرنامنع ہے۔ کسی حتم کا لہو ولہب اور کھیل کو دکا شخل ہو فیبت و بہتان اور جھوٹ کی مجلس ہو۔ دعوت قبول نہ کرنیں۔

## كتوبشريف85\_وفترسوم

عنوان ہل حفظ اوقات کی تھیجت میں حضرت مخدوم زادہ مجر محصوم کی طرف صادر فر مایا۔ اور تمہاری استقامت سلامت حق تعالیٰ سے مطلوب ہے۔اگر اجمیر شریف پھنے کرراستہ کی تکلیفوں اور گرمیوں سے پچھ نجات میسر ہوئی تو انشاء اللہ تم کو تکھوں گا۔اور بلا لوں گا۔

جمیعت کے ساتھ رہوا اور اپنی ہت کوئی تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے میں صرف کرو۔فراغت اور آرام طلی کو چھوڑ دواور حظ نفس کے پیچے نہ پڑو۔اور اٹل وعیال کے ساتھ حدسے زیادہ محبت اختیار نہ کرواییا نہ ہو کہ اس ضروری کام میں فتور پڑجائے۔ پھر ندامت و مالیوی کے موا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔اس محبت ودولت کوفنیمت مجھو۔

اور ضروری امور ش عمر بسر کرو۔ اطلاع دینا ضروری تھا۔۔۔۔ تہمارے تی شی ایک بشارت پیٹی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالی اپنے کرم سے تم کوضائع نہ چھوڑے گا۔
اور قبول فرما لے گا۔ لیکن اس سے ڈرتے رہنا چاہئے۔ اور لہو ولعب بیں مشغول نہ ہونا چاہئے۔ اور لہو ولعب بیں مشغول نہ ہونا چاہئے۔ ایسانہ ہو کہ مجبت کی دوری تا ٹیر کر جائے۔ اور حق تعالی کی بارگاہ بیں التجاوت نفر کی چاہئے۔ ایسانہ مو کہ مجبت کی دوری تا ٹیر کر جائے۔ اور حق تعالی کی بارگاہ بیں التجاوت میں التجاوت میں محتورات کے ساتھ وعظ وقعیحت سے زعر گی بسر کر واور ان کے حق بیں امر معروف و نمی مستورات کے ساتھ وعظ وقعیحت سے زعر گی بسر کر واور ان کے حق بیں امر معروف و نمی عن مکر سے در لینے نہ رکھو اور تم اہل خانہ کو نماز واصلاح اور احکام شری بجالا نے کی شرخیب دیتے رہو۔ فان کے مسئولون عن رعیت کے (کیونکہ اپنی اپنی رعیت کے ترغیب دیتے رہو۔ فان کے مسئولون عن رعیت کے (کیونکہ اپنی اپنی رعیت کے

حِن تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

متوبشریف226\_وفتر اول الم زندگی کی فرصت بہت کم ہے اور ہمیشہ کاعذاب اس رمرتب ہے۔

میرے عزیز بھائی! بزے افسوس کی بات ہ کہ کوئی زندگی کی بہت کم فرصت کو بہورہ امور کے حاصل کرنے میں صرف کرے۔ اور ہمیشہ کا رنج والم خرید لے۔۔۔ حدیث شریف ہل حیا ایمان کی شاخ ہے۔۔۔ اس طرح للد فی اللہ کی جمیعت جوآج مر ہند شریف میں میسر ہا گرتمام جہان کے گرد پھروتو بھی معلوم نہیں کہاس دولت کا سوال حصہ بھی کہیں یا سکو۔۔۔۔

ترجمہ للہ ہزار شرم حیا کی ہے بات تیرے گئے۔۔ چرب وشیری لقموں پر فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ فیتی اور آراستہ کپڑوں پر دھوکہ نے کھاؤ۔ ان کا متیجہ دنیا و آخرت میں حسرت وندامت کے سوا کچھیں۔

اہل وعیال کی رضا مندی کیلئے اپنے آپ کومصیبت میں ڈالنا اور آخرت کا عذاب اختیار کر تاعقل دورا ندیش سے دور ہے۔۔دنیا بے وفا اور کمینی میں ضرب الشل ہے۔ بوٹ افسوس کی بات ہے انسان اپنی قیمتی عمر کواس بے وفا اور کمینی کے لئے خرچ کرے۔ قاصد کا کام تھم پہنچا دیتا ہے۔(والسلام)

كتوبشريف31\_وفتر دوم المخ خواجه محمداشرف الدين حسين كي طرف صادر

فرمایا ہے۔

وعظ ونصيحت كے بيان ميں

مير \_ فرزندعزيز! فرصت كوغنيت جانين \_ اور خيال ركيس كه عمر بيبوده امود

ش صرف ند مو بلکه الله تعالی کی رضا جوئی ش بسر مو نماز منجگا نه کوهمیعت و جماعت اور
تعدیل ارکان کے ساتھ اواکریں نماز تبجد کوترک نه کریں ۔ اور ضح کے استعفار کورا نگال
نہ چھوڑیں ۔ اور خواب خرگوش پر محظوظ نه موں ۔ اور دنیا کی فائی لذتوں پر فریفتہ حریص نه
مول ۔ موت کو یا در کھیں ۔ اور آخرت کے احوال کو مذ نظر رکھیں ۔ غرض دنیا کی طرف سے
منہ چھیرلیں ۔ اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جائیں ۔ بقدر ضرورت دنیا کے کاموں میں
مشخول ہوں اور باقی اوقات کو امور آخرت کی اشغال میں بسر کریں ۔
مشخول ہوں اور باقی اوقات کو امور آخرت کی اشغال میں بسر کریں ۔

حاصل کلام ہیرکہ دل کو ماسوی اللہ کی گرفتاری سے آزاد کریں اور ظاہر کواحکام شرعیہ سے آراستہ میراستہ رکھیں۔

ترجمہ ﷺ اصل مطلب ہے یہی باتی ہے بیچ۔ باتی احوال بخیریت ہیں۔ والسلام نامہ مبارک (47) نہایت ضروری دفتر دوم۔ میں محمد قاسم بدخش کو حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں متعلقہ تصیحت و تنبیہ۔

آپ کوخدا تعالی سے شرم کرنی چاہئے ہزار داتوں میں سے ایک دن بھی خدا
تعالی کیلئے نہیں نکال سکتے ۔ مختلف تعلقات سے ایک دن کیلئے بھی الگ نہیں ہو سکتے ۔
۔۔ آپ نے وجدان سے معلوم کرلیا ہے کہ صحبت (شیخ) میں ایک دن رہنا کئی چلوں
سے بہتر ہے پھرآپ بھا گتے ہیں ۔ آپ کی استعداد بلند ہے لیکن ہمت پست ہے (اس
تحریر کے دوران بیالراقم دست بستہ دعا کرتا ہے روز وشب ہویاد تیری اے کریم کارساز
اور ہمت عالی عطافر ما جھے یا ذوالجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صحبت ہے
اور ہمت عالی عطافر ما جھے یا ذوالجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صحبت ہے
اور تحت عالی عطافر ما جھے اور والجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صحبت ہے
اور تحت عالی عطافر ما جھے اور والجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صحبت ہے
اور تحت عالی عطافر ما جھے اور والجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صحبت ہے
اور تحت عالی عطافر ما جھے اور والجلال) سب سے بہتر جمیعت والے لوگوں کی صفحت ہے اور تحد یل ارکان میں بودی کوشش کریں ۔ نماز مستحب اوقات میں ادا ہوجائے ۔

اللهم اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شئى قدير

اب بھی پر خوبیں گیا اگر صحبت نیکال میسر نہیں تو ہر وقت ذکر الٰہی میں مشغول رہیں جو کسی صاحب دولت (ولی اللہ) سے اخذ کیا ہو۔

محفدمبارك 66 وفتر دوم كم

عنوان الم توبدوانابت وورع وتقوى في خانخانات كى طرف صادر فرمايا ج-- بهم الله الرحم المدلله وسلام على عباده الذين اصطفا

چونکہ تمام عرمصیبت اور لغزش وتقعیر اور بے ہودہ کارروائیوں میں گزرگئی ہے۔اس لئے مناسب ہے کہ توبدوانا بت کی نسبت کلام کی جائے۔ورع وتقویٰ کا بیان کیا جائے۔

الله تعالی فرماتا ہے۔اے مومنو! سب کے سب الله کی طرف توبہ کروتا کہ تم خوات یا جات یا جا و اور فرماتا ہے۔ الله تعالی خوات یا جا و اور فرماتا ہے الله تعالی حوات یا جا و اور فرماتا ہے الله تعالی میں ماخل کرے گاجن میں نہریں بہتی ہیں۔ اور فرماتا ہے ( ظاہری اور باطنی گنا ہوں کوچھوڑ دو۔و ذرو اظاهر لا ثعه و باطنه

گناہوں سے توبہ کرتا ہو تھی کے لئے واجب اور فرض عین ہے۔ کوئی بشراس سے منتی نہیں تو پھر اوروں کا کیا ذکر ہے۔
سے منتی نہیں ہوسکتا۔ جب آپ اللہ تو بہ سے منتی نہیں تو پھر اوروں کا کیا ذکر ہے۔
آپ اللہ تے بیں۔ میرے دل پر پردہ آ جا تا ہے اس کے لئے رات دن میں ستر بار
اللہ سے بخشش ما نگنا ہوں۔

پی اگر گناہ اس تم کے ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق کے ساتھ ہے جیسے کہ زنا شراب نوشی سرود ملا ہی کا سننا فیرمحرم کی طرف بدنظر محصوت و کیمنا۔ بغیر وضو کے قرآن مجید کو ہاتھ گلانا۔ تو ان کی تو ندامت استغفار حسرت وافسوس اور بارگاہ الہی میں عذر

خوابی کرنے ہے۔ اگر کوئی فرض ترک ہوگیا ہوتو تو بہ شادا کرنا ضروری ہے۔
بعض گناہ اس فتم کے ہیں جو بندوں کے مظالم اور حقوق سے تعلق رکھتے ہیں۔
تو ان سے تو بہ کا طریق ہیہ ہے کہ بندوں کے حقوق اور مظالم ادا کئے جا کیں۔ ان سے
معافی مانگیں اور ان پراحیان کریں اور ان کے حق میں دعا کریں۔ اگر مال واسباب والا
مخض مرگیا ہوتو اس کے حق میں استعفار کریں اس کا مال اس کے وارثوں اور اولا دکودے
دیں۔ اگر وارث شہوں تو اس کی طرف سے صدقہ کردیں۔ ثواب بخش ویں۔

سیدناعلی رضی الله عنه فرماتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه سے جوصادق ہیں سنا ہے کہ نبی الانبیاصلی الله علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جب کسی بندہ سے گناہ مرز دہوتو وہ وضوکر ہے اور نماز پڑھے اور اللہ سے اپنے گناہ کی بخشش جا ہے تو الله ضروراس کے گناہ بخش ویتا ہے۔

قرآن مجیدیں ہے جو ہرائی کرے۔۔۔ پھراللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو خفور الرجیم پائے گا۔

صدیث شریف ہلے جو گنا پر نادم ہوا تو بیر گناہ کا کفارہ ہے۔ صدیث شریف آج کل کرنے والے ہلاک ہوگئے۔

جناب لقمان عليم رضى الله عنه نے اپنے بیٹے کوفییحت کے طور پر فر مایا۔
اے بیٹا! تو بہ بیں کل تک تا خیر نہ کر کیونکہ موت اچا تک آجاتی ہے۔
جناب مجاہد رضی الله عند نے فر مایا۔ جوضح وشام تو بہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔
حضور علیہ الصلو اق والسلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے فر مایا تو پر ہیزگار بن جا
تمام لوگوں سے زیادہ عابد ہو جائےگا۔

معلق بوجھ جاؤ کے) حق تعالی نے تم کوعلم دیا ہے اس کے موافق عمل بھی نصیب كرے\_اوراس براستقامت بخشے\_(آمين) مكتوبشريف206\_وفتراول المماعبدالغفور مرقدي كى طرف صادر فرمايا ب دنیااوراس کے ناز وفعت میں گرفتار ہونے کی برائی میں۔ اے بھائی! آ دمی کوچہ ب اور لذیذ کھا توں اور نقیس اور عجیب کیڑوں کے لئے دنیا میں نہیں لائے اور عیش وعشرت اور کھیل کود کیلئے پیدائہیں کیا۔ بلکہ انسان کے پیدا کرنے سے مقصوداس کی ذلت واکلسار اور عجز وقتاجی ہے جو بندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن وه اكساراورا حتياج جس كاشريعت مصطفوييكي صاحبها الصلواة والسلام في حكم فرمايا --کیونکہ باطل لوگوں کی وہ ریاضتیں اور مجاہدے جوشر بعت روش کے موافق نہیں ہیں سوائے خسارہ کے چھافا کدہ بیں دیتے۔عاقبت کی بہتری ذکر کثیر پروابستہ ہے۔ ذكر كوذكرتار اجان است بإكى دل زذكر رحمان است ترجمه المركرووكرجب تلك جان ب\_دل كاجينا بيذكر رحمان ب-قرآن مجيد المخردارالله كذكر ولكواطمينان موتاب نص قاطع ب) حق تعالی کی بارگاہ میں التجاہے کہ اس پر ثابت اور برقر اررہنے کی توقیق عطا فر مائے کیونکہ اصل مقصود یمی ہے۔ سلامتی ہواس پرجس نے ہدایت اختیار کی اور سید الرسلين صلى الله عليه وآله وسلم كى متابعت كولازم بكراح تعالى اسيخ نبي اورآب كآل ياك عليه وعليهم الصلواة والسلام كي طفيل تمام كامول كالنجام يخيركر \_\_

بحوالہ کتوب شریف 309۔ دفتر اول نیک معمولات اور اور ووظائف فقیر کے زویک سونے سے پہلے سوہار تیج وتحمید دکھیر کا کہنا جس طرح کہ مخرصادق علیہ الصلواۃ والسلام سے ثابت ہے کا سہ کا تھم رکھتا ہے اور محاسبہ کا تھے کام دیتا ہے گویات بیج کرنے والاکلمہ تیج کے تکرار سے جو تو بہ کی کنجی ہے۔ اپنی برائیوں اور تقصیروں سے عذر خواہی کرتا ہے۔ استغفار میں گناہ کے ڈھل ہے کی طلب پائی جاتی ہے اور کلمہ تنزید کے تکرار میں گناہوں کی جیسے کی طلب ہے۔

سجان اللہ ﷺ ایک ایسا کلمہ ہے کہ الفاظ بہت کم ہیں لیکن اس کے معافی اور منافع بکثرت ہیں۔ اور کلم تمحید کے تکرار سے گویاحق تعالیٰ کی توفیق اور اس کی نعتوں کا شکرادا کرتا ہے۔ اور کلم تمجید کے تکرار میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی پاک بارگاہ اس بات سے بہت ہی بلند ہے کہ یہ عذر خواہی اور بیشکر اس کے لائق ہو۔

ایک عزیز کی طرف لکھا۔

تمازعصركے بعداستغفار دوبار پڑھيں۔

حدیث شریف میں ہے مبارک ہے وہ خض جس کے نامہ اعمال میں استغفار بہت ہو۔ نماز چاشت بھی اداکی جائے۔ تو بردی اعلیٰ دولت ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم دورکعت نماز چاشت ہمیشہ کے لئے ادام وسکیس۔رکعتیں بارہ ہیں۔

ہرفرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھی جائے۔ حدیث شریف۔ جوکوئی ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھی جائے۔ حدیث شریف۔ جوکوئی ہرنماز کے بعد آیت الکری پڑھے اس کوموت کے سوابہشت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روگتی۔

برنماز كے بعد كلمة تزيد 33 بار سحان الله 33 بار كلمة تحميد المحد لله اور 33 بار كلمة تحمير الله الله وحده لا شريك له له المك واله السحمد يحى و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد يحى و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد السحمد يحى و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد يحى و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد يحى و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد يحمد يحمد يحمد و يميت وهو على كل شئى قدير - تاكه 100 كى تعداد يوري المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى قدير - تاكم 100 كى تعداد يوري المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى قدير - تاكم 100 كى تعداد يوري المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد و يحمد و يميت و هو على كل شئى المحمد و يميت و يميت و هو على كل شئى المحمد و يميت و يم

ہردن اور رات کوسیحان اللہ و بھرہ مو بار کہیں اس کا بہت تو اب ہے۔ حدیث شریف ہم جومر گیا اس کی قیامت آگئی۔ صح کے وقت ایک باریددعا پڑھیں

اللهم ما اصبح بى من نعمته اوباحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر - ياالله آج من كوجونهت جمه يا تيرى خلقت من سه لك فلك الحمد ولك الشكر - ياالله آج من كوجونه تركي المراك في المرك الم

شام کے وقت اصبح کی بجائے اسے کہیں اور تمام کریں۔ حدیث پاک میں ہے جو کوئی اس وعا کو دن میں پڑھے گا اس دن کا شکر ادا ہو جائے گا۔اور جو کوئی رات کو پڑھے گا اس رات کا شکر ادا ہوجائے گا۔

كتوبشريف64\_وفتراول بخد

ﷺ فریدگی طرف لکھا ہے۔جسمانی اور دوحانی لذت اور درد کے بیان میں متفرق اشارات کہ جس چیز میں جسم کی لذت ہے اس میں روح کا رنج ہے اور جس چیز ہے جسم کورنج پہنچ اس میں روح کی لذت ہے۔

پی روح اورجم ایک دوسرے کی ضد ہیں اس جہان میں روح جم کے مقام میں اتر اہے اور اس میں گرفتار ہوا ہے روح نے بھی جم کا حکم پیدا کرلیا ہے۔ اس کی لذت سے اس کی لذت اور اس کے رنج سے اس کورنج ہے۔ بیمر تبہ عوام کا الانعام کا ہے شم ہ دو و فه اسفل سافلین (پھر ہم اس کو کمٹرین درجے میں لوٹالا کے) ---- ہزار ہزارافسوں ہے۔

عقمندوں پرلازم ہاس مرض کے دور کرنے کا فکر کریں۔ تا کہ رنج ومصائب میں خوش وخرم زندگی بسر کریں۔

عبادت مقصود عجز واكساري

مسلمان كيليح ونيا قيد خانه بح-قيد خانه بي آرام كا دُهويْدْ ناعقل سے دور ب-(بحوالد حديث شريف)

مکتوب مبارک 110 \_ دفتر اول الم الله فیخ صدر الدین کی طرف صادر فرمایا ہے۔ صرف عنوان بی نہایت سبق آ موز ہے۔ انسانی پیدائش سے مقصود بندگی کے وظا نف ادا کرنا ہے۔

كتوبشريف114\_وفتراول

دو پہر کا سوتا جو سنت کے باعث ہو۔ کروڑ کروڑ شب بیدار یوں سے جو سنت کے مواقف ندہوں۔ اولی وافضل ہے۔

محتوب شریف 123 فیل کا ادا کرنا خواہ تج بی کیوں نہ ہو۔ اگر فرض کے فوت ہوجانے کوسٹرم ہے تو وہ الدینی میں وافل ہے۔

حدیث بین بین بین بین باتوں میں مشغول ہونا بندہ کی طرف سے خدا کی روگردانی کی ایک علامت ہے۔فرض کوچھوڑ کرنفل میں مشغول ہونا لا یعنی (نضولیت) میں داخل ہے۔

مَتُوبِشْرِيفِ 152 ١٠ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كي اطاعت عين

زیادہ کئے جا تھی کے اور پھراس کودوز ٹے میں ڈال دیا جائےگا۔

حضرت معاوید رضی الله عند سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ہا تشدر رضی اللہ عند نے اللہ عند نے اللہ عند نے کھا۔ کھا۔

آپ پرسلام ہواس کے بعد واضح ہویں نے حضور علیہ السلام کو بیفر ماتے ہوئے ساجھ خض لوگوں کے خصہ کے مقابلہ میں اللہ کی رضا مندی چا ہے اللہ اس لوگوں کی رضا تکلیف سے بچائے رکھتا ہے اور جس نے اللہ کی تاراضگی کے مقابلہ میں لوگوں کی رضا مندی چاہی اللہ اس کولوگوں کے حوالہ کر دیتا ہے اور تجھ پرسلام ہو تج فر مایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔؛

دنیا کابقابہت تھوڑا ہے اور آخرت کاعذاب بہت سخت اور دائی ہے۔ عقل دورا ندیش سے کام لینا چاہئے۔۔۔۔ مغرور ندہونا چاہئے۔ چندروز ہ فرصت کوغنیمت جاننا چاہئے۔۔۔۔ مخلوق پراحسان کرنا چاہئے۔ خدا کے امرکی تعظیم اور مخلوق پر شفقت آخرت کی نجات کے دو بڑے رکن

-01

ے کوئی میری فقد اک حرف کافی ہے (والسلام اولاً وآخراً)

بابعم

مردول كوصدقة كرنے كى فضيلت \_ ١٠

مخلف شری مسائل بدعتیں ماتم پرتی شان ولی خانقاہ کی گرد پڑنے ہے ہی نجات ہوگئی دوام ذکر الہی اربعین مجد دیہ۔

کتوبشریف28\_دفتر سوم کہ طاصالح ترک کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان کہ مردول کے ارواح کوصد قد کرنے کی کیفیت؟ خلاصہ۔اختصار۔اپنی ناقص مجھے مطابق۔

(1)-ایک کی روحانیت کے لئے صدقہ کے لئے تمام موممنوں کوشر پیکریں توسب کو پیٹنے جاتا ہے۔اوراس شخص کے اجر سے کہ جس کی نبیت پددیا جاتا ہے پچھے کم نہیں۔ان ربک واسع المغفر ہ ( بیشک رب تیرابردی پخشش والا ہے )

(2) - آل واصحاب رضی الله عنهم جوآ تخضرت صلی الله علیه وآله وسلم عالی کی طرح ہیں ان کو جو طفیلی بنا کرآ مخضرت صلی الله علیه وآله وسلم کے بدید میں واخل کیا جاتا ہے۔ پندیدہ اور مقبول نظر آتا ہے۔

(3) - چاہئے کہ جب میت کیلئے صدقہ کی نیت کریں تو اول آنخضرت صلی اللہ غلیہ وآلہ وسلم کی نیت پہ جداوا کرلیں ۔ بعدازاں اس میت کے لئے صدقہ کریں ۔ کیونکہ حضور نور علی نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق دوسروں سے بڑھ کر ہیں۔ اس صورت ہیں آپ کے طفیل اس صدقہ کے قبول ہونے کا بھی احتمال ہے۔

(4)۔ بحوالہ ذکر خیر شریف مصف خواجہ محبوب عالم سیدوی رحمتہ اللہ علیہ باب پنجم فصل اول - فاتحہ مروجہ صفحہ 167 اشاعت دہم 1996-1417ھ (الراقم عرض کرتا ہے) ''جس طرح بدن کی غذا دنیاوی چیزیں ہیں -روح کی غذا نور ہے۔ مرنے

کے بعد بدن کوتو غذا کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ فتا ہوجاتا ہے۔البتہ روح کوغذا کی ضرورت باقی رہتی ہے۔ بید نیاوی کھانے روح کی غذائبیں بن عقے۔اس لئے ضروری ہواان کھانوں کونورے بدلا جائے تا کہروح کھا سکے۔طریقہ یہ ہے کہ طعام اللہ تعالی کے واسطے اس کے بندوں کو کھلایا جائے تو اللہ تعالی منظور فرماکراس کے بدلے نوری کھانا جیا کہ جنت میں جنتوں کو ماتا ہے اس طعام کی شل دیتا ہے۔ مثلاً اگر کسی نے دودھ پیا الله تعالی اس کے بدلے دورہ عی دیتا ہے۔ مرفور کا کھلانے والے کو اختیار ہے کہ فوری بدلہ کوائی ہی ملک رہنے دے یا کسی میت کو بخش دے۔خداکی ذات یا ک بھی ہے وہاں بھی ہے اجروثواب اللہ کے حوالے کرتے ہیں کہ خداوند! ررسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل اس چیز کا ثواب فلا م فض کی روح کو پہنچادے۔خالص خوشنودی اور رضا مندی مولاكريم شرط ب-اس ميس كي تم كى ريا-شرك-نام اور فخر بدائى كا وفل ندب كلان ہے پہلے ہی نیت کرلی جائے۔

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كو پنها كرفلال ميت كو پنها و طفيل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقط فيل كن سي مام ارواح حضور عليه الصلواة والسلام كى خدمت مين حاضر كى جاتى بين اورآپ خود تواب عطافر ماتے بين -

مسئلہ مجھ آجائے اس لئے فدکورہ کتاب سے سطور لی ہیں۔اس کتاب کے مصنف حضرت مجد دالف ٹانی کے معنوی فرزند ہیں۔ بحوالہ احادیث شریف اور کتوبات شریف ہذا۔

بحوالہ احادیث سریف اور سوبات سریف ہدا۔ سر ہزار کلمہ طیبہ پڑھ کرمردہ کوایصال اواب کرنے پر بخشش کردی جاتی ہے۔ پوراکلمہ طیبہ باوضوباادب پڑھنا چاہئے۔ بحواله كتب احاديث وكمتوبات شريف

مردہ غریق (ڈوبنے والے) کی طرح ہے اور اپنے مال باپ بھائی دوست سے دعا کا منتظر رہتا ہے۔ اگر دعا پنچے تو اسے دنیا و مافیھا سے پیاری گئی ہے۔ مفہوم حدیث عرض کیا ہے مزید تفصیل ساتھ والے ورق پر ہے۔

ضروری نوٹ ہی بھوب شریف 313عرض ہے۔ (دفتر اول) سیدنا شیخ احمد ہندی فاروقی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دفتر اول کو مکتوب نمبر 313 ہی پرختم کریں اور آخر میں تین عرضد اشتیں جو حضرت مخدوم زادہ کلاں رحمتہ اللہ علیہ الغفر ان نے لکھی ہیں لکھ دیں تاکہ پڑھنے والے دعا و فاتحہ کے ساتھ ان کو یاد

الراقم گنمگارکواسے بغور دیکھ کراپی حالت پررونا آتا ہے کہ ایسے ظیم المرتبت ولی اللہ کیلے حضرت مجدوالف ٹائی قدس مرہ دعا وفاتحہ کی خواہش فرمارہ ہیں۔اس سے ٹابت ہوا دعا اور فاتحہ کی کس قدراہمیت ہے۔وفات پانے والوں کیلئے بھی اور بخشنے والوں کے لئے بھی۔ان کے یقیناً درجات بلند ہونگے۔اور دعا وفاتحہ کرنے والے کا بھی بھلا ہوگا۔۔

جس طرح درود وسلام بھی ایک دعا بی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعا کی کیا ضرورت ہے۔؟ یقیناً میکام ہم نے اپنے بھلے کیلیے بی کرتا ہے۔ (محمد عبد الخالق تو کلی)

کتوب شریف 16 ۔ دفتر دوم بہر مختلف مسائل شری ۔ استفسار دں کے جواب نماز کی سنتیں بہر سنتوں میں اکثر اوقات جا رقل کی قرات کی جاتی ہے۔ ₩323¢

جب تک انسان ان دس چیز وں کو اپنے اوپر فرض نہ کر لے تب تک کامل درع (نوابی ا سے بچنا) حاصل نہیں ہوتی۔

ا غیرت سے کی

٢ ـ بزطنی ہے۔

一色がきでしてい

-248-0

-ہرحال میں اللہ بی کا احسان جائے۔

الداه فداش فرج كرا

٨ \_ ايخس ك لخ برائي طلب ندكر \_ \_

9\_ نمازی هاظت کرے۔

۱-سنت وجماعت پراستقامت اختیار کرے۔

(ختم شد)

كتوبراى 34دوفتر سوم

تھیجت اور ذکر الی کی ترغیب اور دنیا کی محبت سے بیخ کے بارہ میں میر محمد امین کی والد

"كى طرف لكها ہے-

(1)-ا بع عقاید کوفرقد تأجید لین علاء السنت و جماعت کے عقاید کے موافق درست

-05

(2) -عقاید کے درست کرنے کے بعد احکام فقیہ کے مطابق عمل بجالا کیں کیونکہ جس

چز کا امر ہو چکا ہاں کا بجالا نا ضروری ہاور جس چزے تے کیا گیا ہا اس سے ہٹ جانالازم ہے۔

(3) - بیخ وقتی نماز کوستی اور کا بلی کے بغیر شرا تط اور تعدیل ارکان کے ساتھ اوا کریں۔

(4) نصاب کے حاصل ہونے پر زکواۃ اوا کریں۔امام اعظم رضی اللہ عندنے عور تو ل کے زیور ش بھی زکواۃ کا اوا کرنا فرمایا ہے۔

(5)۔ اپنے اوقات کو کھیل کودیش صرف نہ کریں اور قیمتی عمر کو ہے ہودہ اموریش ضا کتے نہ کریں پھرامور منہ پیدادر مخطورات شرعیہ کے بارے بیس تاکید کی جائے۔

(6)۔سرود ونفہ لیعن گانے بجانے کی خواہش نہ کریں۔اوراس کی لذت پر فریفتہ نہ ہول بیا یک قتم کا زہرہے جوہبہد میں ملا ہوااورسم قاتل ہے جوشکرے آلودہ ہے۔

(7)۔ لوگوں کوفیبت اور بخن چینی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ شریعت میں ان دونوں بری خصلتوں کے حق میں بوی وعید آئی ہے۔

(8) جھوٹ بولنے بہتان لگانے سے پر ہیز کریں۔ بیری عادتیں تمام فداہب میں حرام ہیں۔ان کے کرنے پر بوی وعید آئی ہے۔

(9) خلقت کے عیبوں اور گناہوں کا ڈھائیا اور ان کے قصوروں سے درگز راور معاف کرنا بڑے عالی حوصلے والے لوگوں کا کام ہے۔

(10) \_ غلاموں اور ماتحتوں پرمشفق اور مہر مان رہنا چاہئے۔ اور ان کے قصوروں پر مواخذہ نہ کرتا چاہئے موقع اور بے موقع ان تامرادوں کو مارتا کوٹنا اور گالی دینا ایذ اپہنچاتا نام نام

(11)۔ اپنی تفصیروں کونظر کے سامنے رکھنا جا ہے۔جو ہرساعت خداکی بارگاہ میں معلوم

مين اور حق تعالى مواخذه مين جلدي نبيس كرتا \_اورروزي كونيس روكما (12) \_عقاید کی دری احکام فقید کی بجا آوری کے بعد اپنے اوقات کوذ کر البی میں بسر اكراحكام شرعيه مستى كى جائے تومشغولى اور مراقبدكى لذت وحلاوت برباد کتوب شریف 98\_ دفتر اول این شخ ذکریا کے بیٹے عبدالقادر کی طرف لکھا زى كرنے اور تى ترك كرنے كے ميان يى حق تعالی مرکز عدالت پراستقامت بخشے چند حدیثیں جو وعظ وقعیحت کے بارہ میں وار دہوئی ہیں۔ لکھی جاتی ہیں حق تعالیٰ ان کے موافق عمل نصیب کرے۔ ملمشريف اللرقيق ب\_زى كودوس ركفا ب-مسلم شریف اورشت خونی اور بکواس سے بچے (خلاصہ) مروبی حضرت عائشہ صدیقہ رضى الله عنهاجوزى سے محروم رہاوہ سب نیكی سے محروم رہا۔ تم میں سے زیادہ اچھا میرے نزدیک وہ مخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں (حدیث) حیاایان سے اورافل ایمان جنت میں ہے بکواس جفا ہے ہے اور جھا دوز خ میں ہے۔اللہ تعالے بے حیا بکواس کو دھمن جا نہا ہے۔ جس نے غصہ فی لیا اور حالاتکہ وہ اس کے جاری کرنے پر قابور کھتا ہے۔ قیامت کے دن اس کوسب کے سامنے بلائے گا تا کداس کو اختیار دے کہ جس خور کو جا ہتا ے پندکرے۔

صدیث شریف ہی فرمایا غصامت کرو کیا بین تہمیں اہل دوزخ کی خردوں؟
وہ سرکش اکرنے والا متکبر ہے جب غصر آئے اگر کھڑا ہے تو بیٹے جائے ۔اگر غصاد ورہوگیا
تو بہتر ورنہ لیٹ جائے ۔غصرایمان کوایے بگاڑ دیتا ہے جسے مصر شہد کو ۔جس نے اللہ
کے لئے تو اضح کی اس کواللہ بلند کرتا ہے جس نے تکبر کیا اللہ اسے پست کرتا ہے۔

حضرت موسے بن عمران علی مینا وعلیہ الصلواۃ والسام نے عرض کیا یا رب تیرے بندول میں تیرے بزد کیا دوعزیز کون ہے؟ فرمایا وہ خض جو با وجود قادر ہوئے کے محاف کردے۔

جس نے زبان کو بندرکھا اللہ اس کی شرمگاہ کو ڈھائپتا ہے۔جس نے غصہ روکا اللہ عذاب روک لےگا۔

جس شخص پر کسی اپنے بھائی کا کوئی مال یا اور کوئی حق ہے تو اسے چاہئے آج ہی اس سے معاف کرائے۔ پیشتر اس کے کہاس کے پاس کوئی درہم ودینار نہ ہوگا۔ اگر اس کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کے موافق لیا جائے گا اور اگر کوئی نیکی نہ ہوگی تو صاحب حق کی برائیاں لے کراس کی برائیوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

مفلس کون ہے؟ ہے فرمایاتم جانے ہومفلس کون ہے یاروں نے عرض کی مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب پھے نہ ہوں۔فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم واسباب پھے کر کے آئے اور ساتھ ہی اس نے کسی کو گا مت کے دن تماز روزہ زکواۃ سب پھے کر کے آئے اور ساتھ ہی اس نے کسی کو گال دی ہے۔اور کسی کا مال کھایا ہے اور کسی کو تہمت لگائی ہے اور کسی کا خون گرایا ہے اور کسی کو مارا ہے پس اس کی نیکیاں ہرایک کو دے دی جا کیں گی۔ پس اگر حق اوا ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہوگئی تو حق داروں کے قصور لے کراس کے گنا ہوں میں اور ت

کفن المح مردوں کیلئے کفن مسنون تین کیڑے ہیں دستارزائد ہے۔ ہم قدر مسنون پر کفایت کرتے ہیں۔اورعبد نامہ بھی نہیں لکھتے کیونکہ نجاست اور پلیدی اس کے ساتھاس کے آلودہ ہونے کا اخمال ہے۔اور سندھیج سے بھی ٹابت نہیں ہوا۔ شہداء کے گفن ان کے اپنے کپڑے ہیں۔حضرت صدیق اکبروضی اللہ عنہ نے وصيت كى سى كَفِنُونِي في ثَوْبِي هذَّيْنِ ( جُهجان مير عدو كَمِرُ ول مِن كفن دينا) بزرخ صغریٰ چونکہ ایک جہت سے دنیاوی وطعنوں میں سے ہے اسلئے ترقی کی مخبائش رکھتا ہے۔ ہمارے حضرت پنجمبر علیہ وعلی آله الصلواۃ والسلام معراج کی رات جب حضرت موی کلیم الله علیه الصلواة والسلام کی قبر پرگزرے تو دیکھا کہ قبر میں تماز پڑھ رہے ہیں اور جب اس وقت آسان پر پہنچ تو حضرت کلیم اللہ علیہ والسلام کووہاں پایا۔ قبرجنت کے باغول میں سے ایک باغیجہ ہے۔

موت وباسے بھا گنا کفار کے مقابلہ سے بھا گئے کی طرح گناہ کمیرہ ہے۔جو کوئی وبا والی زمین میں صبر کے ساتھ رہے اور مرجائے شھداء سے ہے اور قبر کے فتنہ سے محفوظ رہے اور جوکوئی صبر کرتا ہے اور قبیس مرتاوہ غازیوں سے ہے۔

\$2.7

ے گروہ کیے کہ مرجامر جاؤں میں خوثی سے پیک اجل کو کہدووں آجامیں تیرے صدقے مکتوب شریف 17 ۔ دفتر سوم ہی مرزااحسام الدین احمد کی طرف صادر فرمایا ہے۔ عنوان ہی اس جہان کی مصیبتیں اگر چہ بظاہر جراحت وزخم ہیں مگر حقیقت میں ترقیوں کا موجب ہیں اور مرہم میں امام اجل محی سنہ (امام نوویؓ) حلیتہ الا براز میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنھا کے زمانے میں تین دن طاعون واقع ہوئی اس طاعون میں حفرت انس کے تراسی بیٹے جوسب کے ہمارے پیٹیبر علیہ الصلواۃ والسلام کے خادم تھے۔ اور حضرت علیہ الصلواۃ والسلام نے ان کے حق میں برکت کی دعافر مائی تھی۔ سب فوت ہوگئے چالیس بیٹے حضرت عبدالرحمٰن بن ابو بکررضی اللہ عنہ کے فوت ہوئے۔ صدیث شریف میں آیا ہے۔ طاعون پہلی امتوں کے حق میں عذاب تھا اور اس امت کیلئے شھا درت ہے۔

بحوالہ مکتوب شریف 186۔ ایک نیت زبان سے کرتا بوقت نماز کیا ہے؟

بعض بدعیتیں جن کوعلاء مشائخ نے سنت مجھا ہے سنت کورفع (دور) کرنے والی ہیں مثلاً
علانے نماز کی نیت میں مستحس جاتا ہے۔ کہ باوجودارادہ ولی کے زبان سے بھی نیت کہنی
علانے نماز کی نیت میں مستحس جاتا ہے۔ کہ باوجودارادہ ولی کے زبان سے بھی نیت کہنی
علان نماز کی نیت میں اللہ علیہ وا لہ دسلم سے کی صحیح یاضعیف روایت سے ثابت
خیر موا اور نہ بی اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اور تا بعین عظام رضی اللہ عنہم سے کہ انہوں
نے زبان سے نیت کی ہو جب اقامت کہتے تھے فقط تکبیر تحر یمہ بی فرماتے تھے۔ پس
زبان سے نیت کرتا بدعت ہے اور اسے بدعت حدنہ کھا ہے (جو کہ فلط ہے) یہ فقیر جاتا
ہے کہ بیر بدعت رفع سنت تو بجائے خود رہا فرض کو بھی رفع کرتی ہے۔ اکثر لوگ زبان بی
پر کفایت کرتے ہیں دل کی ففلت کا بچھ ڈرنہیں کرتے س نماز کے فرضوں میں سے ایک
فرض جونیت قبی ہے متر وک ہوجا تا ہے اور نماز کے فاسد ہونے تک پہنچادیتا ہے۔

الراقم كمترين كومعلوم ہوتا ہے كہ حضرت مجددالف ان في سارے جہان كى ہوتم كى تمارے جہان كى ہوتم كى تمام كتب پڑھى ہيں۔كى بھى مصنف كى كى ولى كى كى فقيدكى كى محدث كى كى مفسركى كى فلاسفركى وغيرہ كى كوئى الى كتاب نہ ہوگى جو آپ نے پڑھى نہ ہو۔الراقم نے مفسركى كى فلاسفركى وغيرہ كى كوئى الى كتاب نہ ہوگى جو آپ نے بعد ہے جھا ہے كہ اولا دا مجاد آپ حالات اولا دا مجاد رضى الله عنهم مجددالف ان پڑھنے كے بعد ہے جھا ہے كہ اولا دا مجاد آپ

کواپناباپ بیجھنے کی بجائے مرشد برحق عظیم رہبر عظیم محن ومر بی بیجھتے تھے۔مثلاً ایک فرزند خواجہ محد صادق لکھتے ہیں۔حضور کا کمترین غلام محمد صادق حضور کا سرفراز نامہ قبلہ گاہ جیسے کلمات یہی ظاہر کرتے ہیں کداولا وامجاورضی اللہ عنہم اپنے آپ کواپنے والد ماجد کے غلام اور مرید اور عقیدت مند بیجھتے تھے۔

موال بحواله مكتوب شريف 313 مسلم نقشبندية حفرت صديق اكبررضى الله عنه سے كيول منسوب ب-؟

جواب کامخضر خلاصہ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی۔ بعض نے صدیقی عنہ سے بھی نبیت رکھتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی۔ بعض نے صدیقی مناسبت کے باعث حضرت امام رضی اللہ عنہ سے نسبت صدیقیہ حاصل کی۔ اور حضرت مدیقیہ حاصل کی۔ اور حضرت مدیقیہ حاصل کی۔ اور حضرت میں اللہ عنہ کی طرف منسوب ہو گئے۔ اور بعض نے حضرت امیر کی مناسبت سے نبیت امیر اخذکی اور حضرت امیر کی کم طرف منسوب ہو گئے۔ اور بعض نے حضرت امیر کی مناسبت سے نبیت امیر اخذکی اور حضرت امیر کی کم طرف منسوب ہو گئے۔

ہرنبت کے کمالات جدا جدا ہوتے ہیں خواجہ محد پارسا قدس سرہ نے رسالہ قدسیہ میں تحقیق کی ہے۔ حضرت امیر رضی اللہ عند نے جس طرح حضور علیہ الصلواة والسلام سے تربیت پائی ہے۔ اس طرح حضرت صدیق سے بھی۔ کتوب شریف 159 ۔ وفتر اول ہم بنام شرف الدین حسین بدخشی عنوان ہم ماتم پری

رخی ومصائب اگر چہ بظاہر تلی اورجم کو تکلیف دینے والے ہیں کیکن باطن میں شریں اور روح کولذت بخشے والے ہیں۔ کیونکہ جسم اور روح ایک دوسرے کے ضدوا تع ہوئے ہیں ایک کے رنج میں دوسرے کی لذت ہے جواس میں تمیز نہیں کر سکتے وہ چو پاؤں ک طرح ہیں۔ بلکدان سے بھی زیادہ کئے گذرے ہیں۔

ترجمیے جس کواپٹی خرنہیں ہے بھلا۔ حال اوروں کا پھروہ جانے کہاں۔۔۔۔ اس دولت کا حاصل ہونا اس موت ہے وابسۃ ہے جواجل مسمیٰ لیعنی وقت مقررہ سے پہلے حاصل ہوتی ہے۔مشائخ نے اسے فناسے تعبیر کہا ہے۔

جوفض مرنے سے پہلے ہیں مرامصیب تواس کے لئے ہاوراس کی ماتم پری بجالائی چاہئے۔ (شرف الدین حسین برخش کے والد کے وصال پر بیکھا ہے) طریق صبر کواختیار کر کے صدقہ و دعاء واستغفار ہے آگے جوؤں کی مدد و معاونت کریں کہ مردوں کوزندوں کی امداد کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔

حدیث نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے۔ ترجمہ ہے مردہ فریاد کرنے والے غریق کی طرح ہوتا ہے جواپے باپ یا مال یا بھائی یا دوست کی طرف سے دعا کا منتظر رہتا ہے جب اس کو ان کی طرف سے دعا کپنجی ہے تو اس کو دنیا و مافیھا سے زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ الله تعالیٰ زمین والوں کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں جتنی رحمت نازل فرما تا ہے۔ اور یہ بھی تکھا ہے زندوں کا ہدیہ مردوں کی طرف یہ ہے کہ الله کی جناب میں استغفار کریں۔

باقی بی هیرحت ہے کہ ہمیشہ ذکر وفکر میں مشغول رہیں۔ کیونکہ فرصت بہت تھوڑی ہے اس کو ضروری کا موں میں صرف کرنا جا ہے۔والسلام۔

مکتوب مبارک 292\_دفتر اول نیم شیخ حمید کی طرف تحریر فرمایا ب اسلامی تصوف وطریقت پر۔مریدوں کے آداب۔۔۔

اس راہ کے سالک دوحال سے خالی نہیں یا مرید ہیں یا مراد۔ مراد کے لئے

مبارک بادی ہے۔

اگر مرید ہیں تو کامل پیر کے وسلہ کے بغیران کا کام دشوار ہے۔۔۔اگر پیرکامل ہے تو اس کا کلام دوا ہے نظر شفا ہے۔۔۔کامل پیرمل جائے تو اس کے وجو دشرف کوغنیمت جانے۔اپٹے آپ کو ہمتن اس کے حوالے کردے۔

مدیث شریف میں ہے (تم میں ہے کوئی ایمان دار نہ ہوگا جب تک اس کی خواہش اس امر کے تالع نہ ہوجس کو میں لایا ہوں۔)۔۔۔ آ داب صحبت:-

(1) - طاب کوچا ہے اپنے ول کوتمام اطراف سے پھیر کرا ہے پیر کی طرف

متوجد كرے۔

(2)۔ ایسی جگہ کھڑا نہ ہو کہ اس کا سامیہ پیر کے کپڑے یا سامیہ پر پڑتا ہو۔ اس کے مصلے پر پاؤں ندر کھے۔ اس کے حضور سوائے فرض اور سنت پھوادا نہ کرے۔ اس کے مطرف پاؤں نہ کرے۔ تھوک نہ چھیے۔ اس کی طرف پاؤں نہ کرے۔ تھوک نہ چھیے۔ اس کے حرکات وسکنات میں اعتراض نہ کرے۔

(3) مخلوق میں بدبخت وہ فخص ہے جواس بزرگ گروہ کا عیب بین ہے۔ بے اوب خدا تک نہیں بین ہے۔ بے اوب خدا تک نہیں بینی کے اوب خدا تک نہیں بینی کے سکتا۔ (بیٹا کا رہ بوجہ علالت و پریشانی بہت کم لکھ سکا) محتوب شریف ہے جہ شان ولی حدیث شریف ہے بہت سے ایسے پراگندہ خال درویش ہیں جن کولوگ در بدر ہا تکتے ہیں لیکن وہ اگر اللہ پرشم کھا کیں تو اللہ اس کو پورا کر درویش ہیں جن کولوگ در بدر ہا تکتے ہیں لیکن وہ اگر اللہ پرشم کھا کیں تو اللہ اس کو پورا کر

نوٹ اللہ مسلم شریف کی حدیث کامفہوم ہے۔ الراقم محتوب شریف 92۔ دفتر دوم اللہ خانقاہ خواج نقشبند نجات کا باعث بنی میں نے ساہ۔ امیر تیمور بخارا کی گلی ہے گزر رہا تھا اتفا قا حصرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی خانقاہ کے درویش خانقاہ کی در پوں اور بستر وں کو جھاڑ رہے تھے اور گردسے پاک کررہ ہے تھے امیر مذکور مسلمانی کے حسن خلق سے جواس کو حاصل تھا اس کو چہ میں تھم گیا تا کہ خانقاہ کی گرد کو اپنا صندل وجیر بنا کر درویشوں کی برکات فیوض سے مشرف ہو شایداس تو اضع اور فروتن کے باعث جواس کو اہل اللہ کے ساتھ حاصل تھی حسن خاتمہ سے مشرف ہو

منقول ہے کہ حفرت خواجہ نقشہند امیر کے مرجانے کے بعد فر مایا کرتے تھے کہ امیر مرگیا اور ایمان لے گیا۔

مگتوب شریف216\_دفتر اول ۲۵ کرامت ۲۵ خواجه حسن بھری رحمته الله علیه وحبیب عجمی قدس سره۔

ایک دن خواجہ حسن بھری دریائے کے کنارے کشتی کا انتظار کررہے تھے۔ای اثناء میں خواجہ حبیب عجمی اللہ عنہ بھی آ لکلے۔ پوچھا آپ کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کشتی کا انتظار کررہا ہوں۔ حبیب عجمی نے فرمایا کشتی کی کیا حاجت ہے کیا آپ یقین نہیں رکھتے۔

خواجہ حسن بھریؓ نے کہا کہ آپ علم نہیں رکھتے ۔غرص خواجہ حبیب بجی گشتی کی مدد کے بغیر دریا سے گزر گئے۔ اور خواجہ حسن بھریؓ انظار میں کھڑے رہے ۔خواجہ حسن بھریؓ نے عالم اسباب میں مزول کیا ہوا تھا اس لئے اسباب کے وسیلہ سے معاملہ کرتے تھے۔ معیب بجی ؓ نے اسباب کونظر سے دور کردیا تھا۔ وسیلہ کے بغیر زندگی بسر کرتے تھے۔ مسیب بجی ؓ نے اسباب کونظر سے دور کردیا تھا۔ وسیلہ کے بغیر زندگی بسر کرتے تھے۔ سیک نفسیلت حسن بھریؓ کے لئے ہے۔ جوصا حب علم ہے۔ بجی صاحب سکر

مكتوب مبارك 190 \_وفتر اول الم مير محرنعان كايك فرزندى دوام ذكرالهي ---طريقه عليه نقشبندييه

جان من! آگاه موتیری کیاسب نی آدم کی سعادت اورخلاصی استے مولے کی یادیس ہے۔۔۔ایک لحظ بھی غفلت جائز نہ بھنی جا ہے۔مضفہ گوشت قلب حقیقی کیلئے معجزہ کی طرح ہے۔ اسم پاک اللہ کوقلب پہ گزارے۔ ہمتن قلب کی طرف متوجہ ہوکر

قلب مين نگاه ركد كركرتا جا يخدوالسلام

اربعين مجدد بياز مكتوبات شريف -انتخاب از كاتب الحروف -

(1) \_ اہل اللہ کو باطن میں ونیا کے ساتھ رائی کے دانہ جتنا بھی تعلق نہیں ہوتا

اگرچەبظاہردنیا کے اسباب میں مشغول ہوتے ہیں۔ ( مکتوب 38 دفتر دوم)

علامت: - (2) - اصحاب شال: - ارباب كفروشقاوت -

اصحاب يمين: - ارباب ولايت \_سابقين: - جوسوائے ذات كے اور چھيل

(3) -حفرت يوسف عليه السلام كے ساتھ حفرت يعقوب عليه السلام كى گرفاری کی وجہ؟ بحوالہ مکتوب 100 وفتر سوم جو کہ شیخ عبدالحق محدث وہاوی کے صاجزادے شیخ اتوارالحق کی طرف صادر فرمایا۔ اسرار غیبید علوم عجبید سے بحر پور۔

سیدنا پوسف علیہ السلام کاحن و جمال اور خلقت عالم دنیا کے حسن و جمال اور خلقت کی فتم سے ہے۔ ان کا حمال بہشتیوں کے مجال کی فتم سے ہے۔ ان کا حسن حور وغلمان کے حسن کی مانند ہے۔۔۔ حضرت لیعقوب علیہ السلام کے کمالات واوصاف قرآن مجید میں بیان فرمائے گئے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کا وجود اگر چہائی جہان میں پیدا ہوا ہے۔لیکن اس جہان کے تمام موجودات کے برخلاف ان کا وجود عالم آخرت سے ہے۔ ان کے حسن و جمال کی گرفتاری بہشت و بہشتیوں کے حسن و جمال کی طرح محمود اور پہندیدہ ہے۔۔ عالم آخرت حق تعالیٰ کی حکمت کا طلسم ہے۔ وار السلام ہے۔۔۔ رابعہ بھری ہے دی عالم آخرت کی حقیقت پورے طور پر جان لیتیں تو اس کو جلانے کا فکر نہ کرتیں۔۔۔ جناب مخبر صادق سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فر مایا۔ بیج و تحدید و جلیل سے بہشت میں درخت لگاؤ۔ صادق سلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فر مایا۔ بیج و تحدید و جلیل سے بہشت میں درخت لگاؤ۔ (4)۔ اللہ نیسا مَلْ فَدُونَة (و نیا پر لعنت ہے) حدیث شریف

(5) - اشھد بيرتير بينتا ہے اسد بلال رضي الله عنه كا

حضور تو مجسم صلی الله علیه وآله وسلم کاحسن و جمال پروردگار عالمیان کی محبت کا باعث ہے۔ اس لئے آپ رب العالمین کے محبوب ہوئے۔ یوسف علیہ السلام بیس صباحت تھی جس کی وجہ سے یعقوب علیہ اسلام کے محبوب تھے۔ خاتم الرسل صلی الله علیہ وآله وسلم ملاحت کے باعث رب کے محبوب تھے زمین وآسان کو انہی کے طفیل پیدا فرمایا۔ آپ باوجود عضری پیدائش کے تی تعالی کے تورسے پیدا ہوئے ہیں۔ فرمایا۔ آپ باوجود عضری پیدائش کے تی تعالی کے تورسے پیدا ہوئے ہیں۔ بیتی ہوئے وی نہ وی الله (حدیث مبارک)۔۔۔سامین تھا۔

(قیامت کوبہشت میں) جب خداتعالی کودیکھیں کے تو حضور نورعلی نورسراجامنیراصلی الله علیدة لدوسلم کوبھی پالیس کے۔

عالم آخرت بین ساراحسن حسن محمدی صلی الله علیه وآله وسلم ہے۔ حضور علیه الصلواۃ والسلام کاحسن حسن بوسف علیه السلام سے الگ ہے۔ پیدائش محمدی باوجود عدوث کے قدم ذات کی طرف منسوب ہے۔ دولت خاصہ محمدی صلی الله علیه وآله وسلم بین کوئی دوسرا شریکے نہیں۔

(6) ۔ حضور سید المرسلین علیہ الصلواۃ والسلام کی تخلیق و تحکیل کے بعد کچھ بقیہ رہ گیا تھا کر یموں کی دولت ضیافت کے دستر خوان میں زیادتی لازی ہے تا کہ پس خوردہ خادموں کے نصیب ہو۔۔ غرض وہ بقیہ۔۔۔ امت کے دولت مندوں میں سے ایک کو پس خوردہ عطافر مایا ہے۔ اس کو خمیر بنا کر اس کے وجود اور ذات کو اس سے گوندھا ہے۔ اور تھی تہمیت اور ورافت کے طور پر آنمخضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی دولت خاصہ میں معرب مجدد الف ٹائی کوشر یک کیا ہے۔ برکر یماں کا رہادشوار نیست

(7) - بید بقید آ دم علیدالسلام کی اس طینت کی طرح ہے جودر خت خر ماکونصیب ہوئی ہے۔ حدیث شریف ہمانی کھو چھی تخلد کی عزت کرو کیونکہ وہ آ دم علیدالسلام کی بقید طنت سے پیدا کی گئی ہے۔

立元元(8)

اگر ہر بال میں میری سوزبان ہو نشکراس کا بھی جھسے عیاں ہو (9) - ہر قرآنی آیت کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ۔ (حدیث شریف) بحوالة وارف المعارف (كتوب118\_ دفترسوم)

(10)۔سیدناامام جعفرصادق رضی اللہ عنہ ایک بارنماز میں بے ہوش ہوکر گر پڑنے۔۔۔ جب اس کا باعث پوچھا گیا۔ فرمایا میں ایک آیت کا تکرار کرتا راحتی کہ میں نے اس کواس کے متکلم سے سنا ( مکتوب 118۔ دفتر سوم )

(11) \_ حضرت شیخ سعدی کاایک شعر بحواله کمتوب شریف 121 دفتر سوم محال است سعدی کدراه صفالة وال دفت جزیم مصطفح

-(12)

رسول پاک کی شان و فضیلت بے نہایت ہے

كرے ظاہر زبال كيوكر كہال اس ميں بيرطافت ہے

ية قعيده برده شريف كاشعرامام ربائي فقل فرمايا - جس كاتر جمه مترجم في كيا-

(13)- بركے زابير كارے ساختند (كتوبشريف 3- وفتر اول)

(14) - حدیث مبارکہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان کولعنت کرتا ہے۔

(15) \_ بحواله مكتوب پاك 32 وفتر اول الله الله تعالى كسي قوم كي حالت نبيس بدايا جب

تك ده اپني نيتول اورارادول كونه بدليل \_ ترجمه آيت كريمه

(16) نفس کا پاک کرنا نہایت ضروری ہے۔ بغیر تزکیفس یفین کا حصول مشکل ہے۔ ایک

( مكتوب مباركه 46\_وفتر اول)

(17) - بحواله صحيفه شريف 201 - حضرت امير (على شيرخدا) رضى الله عنه في فرمايا

تمام علوم بسم الله كى بايس مندرج بين بلكداس باك نقطه ميس

(18) - صالحين كالمم نشين بربختى سے محفوظ ہے۔

## ﴿341﴾ پاس جامستوں کے گردیکے نہ سے تو ہو تکی

بواكرحاصل شهوكافى بعجرد بداري

(ترجمه)شعرفاری-

(19) صحیفہ شریفہ 210 - بحوالہ تھات جامی حضرت رسالت خاتمیت صلی اللہ علیہ والہ وسلم ۔۔۔ شب معراج ۔۔۔ عروج کے مرتبے طے کرنے ۔۔۔۔ کی برسول میں در ملم ۔۔۔ جب اپنے دولت خانہ میں واپس آئے تو دیکھا بستر خواب ابھی گرم ہے۔ کوزہ میں یانی ابھی حرکت میں ہے۔

(20) دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ (21) - نوافل باجماعت ادا نہ کرنے چاہیں (نمبر 288)

(22) فرمان خداوندی جومصیبت تم کو پنچی ہے تہارے ہاتھوں کی کمائی کے باعث بہت کی کھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالی بہت کچھ معاف کردیتا ہے۔ (بحوالہ قرآن مجید)

(23) مصائب رصر وكل كرنا جائة -قضا پرداضي رمنا جائة -

(24) طاعون سے مرنے والے سے قبر میں سوال نہیں ہوتے۔ وہ ایسا ہے جیسے لڑائی میں قتل ہوا۔

(25)۔ جو طاعون سے نہ بھا گا نہ مرا وہ غاز بول صابروں مجاہدوں بلا تشول میں سے

(26) \_ ائي مراد كاطلب كرنا الينا لك كرما تهدمقا بلدكرنا ب-

(27) نماز تبجد بھی اس راہ (راہ سلوک وطریقت) کی ضروریات میں سے ہے۔

(28) \_سوتے وقت توبدواستغفار وتضرع کیا کریں \_گناہوں کو یادکریں عیبول قصوروں

کوسوچیں۔عذاب آخرت کا خوف کریں۔سو ہارکلمہ استغفار ولی توجہ کے ساتھ پڑھیں استغفراللّٰدالذی لا الہ الاحوالحی القیوم واثوب الیہ۔نما زعصر کے بعد میکلمہ دوبار۔

(29) في الشراق على اداكريكم الم دوركعت اور بين كل باره ركعت

(30)۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکری پڑھیں۔ ہر نماز کے بعد شبع فاطمہ رضی اللہ عنہا ردھیں۔

(31)-بررات روزانه وبارسحان الله ردهيس\_

(32) حقوق العباد بجالانے سے جارہ ہیں ہے۔ ( مكتوب شريف 170 دفتر اول)

(33)۔وشمنوں کے غلبہ اور امن وامان کیلئے سورۃ قریش صبح وشام گیارہ گیارہ بار

-000

(34) كلمطيب كتكرار ستجديدايان كرت ربناجا ب-

(35)جس نے کافروں کی عزت کی اس نے مسلمانوں کوؤلیل کیا (163-۱)

(36)۔ میج کے وقت بید عا پڑھیں۔ وعا پنچکھی ہے۔ اور شام کے وقت بھی برات ون کی نعمتوں کا شکر اوا ہوجائے گا۔ (حدیث شریف)

وعا اللهم ما اصبح بى من نعمته اوباحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر

شام كوفت الله ماال كم مااسح كى بجائے

(37) محض زبان سے کلمہ شہادت پڑھ لینامسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں ---

(38)۔حضرت انس رضی اللہ عنہ کے تراسی جیٹے اور عبدالرحمٰن بن ابو بکر کے بیالیس جیٹے

مرض طاعون سے فوت ہوئے۔ (ii- 17)

(39) \_ جوسحانی کی تعظیم ندکرے اس کا حضور علیہ الصلو اق والسلام پرایمان نہیں کمتوب شریف 59 وفتر اول وکمتوب شریف 17 وفتر سوم

(40) - ضروري با پ عقايد السنت وجماعت كي آراء كموافق ورست كري-

فرقد ناجیدیمی بزرگوار ہیں۔ یہی حضورعلیہ الصلو اقر والسلام اور اصحاب رضی اللہ عنہم کے طریق پر ہیں۔ تمام اولیاء اللہ اس گروہ میں ہیں۔۔ جب تک اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشمنوں سے دشمنی ندر کھے۔ اس وقت تک خدا ورسول سے مین نہیں ہو گئی۔ ( مکتوب شریف 266 وفتر اول )

نوٹ ہلے بیار بعین الراقم تک خلائق نے لکھ تو دی جبکہ شدید جسمانی تکلیف ہے ذہن نہایت پریشان ہے۔۔۔ کما حقہ نہ کھا جو ان کئے۔۔۔ کما حقہ نہ کھا جا دیا۔ اللہ تعالی اپنے تمام مقبول بندوں کے فیل میرے بیٹے کو واپس گھر لوٹا دے۔ جاسکا۔ (اللہ تعالی اپنے تمام مقبول بندوں کے فیل میرے بیٹے کو واپس گھر لوٹا دے۔ ہاری کے ایک مقبول بندوں کے فیل میرے بیٹے کو واپس گھر لوٹا دے۔ ہاری کا دیا۔ میں کا دیا ہے تمام مقبول بندوں کے فیل میرے بیٹے کو واپس گھر لوٹا دے۔ ہاری کا دیا۔

مشمولات - بابنم

شان ومقام مجد دالف ثانی بزبان وقلم مجد دالف ثانی رحمته الله علیه خاص انعام اور بشارتیں ۔احوال روحانی 'شان واحوال وخصائص فرزندان شخ احمد فاروقی رضی الله عنهم خلاصه دیباچه دفتر دوم واول وسوم ۔

مكتوب شريف نمبر 6 دفتر دوم

شان مجد دالف ٹانی قدس سرہ الصمد بقلم پاک حضرت مجد دالف ٹانی علیہ الرحمتہ بحوالہ مکتوب شریف 6۔ دفتر دوم جو کہ۔ مخد وم زادہ خواجہ محمد معصوم سلم اللہ تعالیٰ کی طرف صا در فرمایا گیا۔ الراقم وہ سطور نوٹ کرے گاجو مذکورہ عنوان کے شمن میں ہیں۔

(1) میں سمجھتا ہوں کہ میری پیدائش سے مقصود بیہ ہے کہ ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولایت ایراجیمی کے رنگ میں رنگی جائے اور اس ولایت کا حسن ملاحت اس ولایت کے جمال کے ساتھ ال جائے۔

صدیث مین آیا ہے اخبی یوسف اصبح و انا املح (میرابھائی یوسف صبیح تھااور میں ملیح ہوں)

(2) معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی پیدائش سے جومقصور بجھتا تھاوہ حاصل ہوگیا ہے اور ہزار سال کی دعا قبول ہوگئی ہے اللہ تعالیٰ کی ہر حال میں کمال جمد ہے جس نے مجھے دو در یاؤں کو ملانے والا اور دوگروہوں کے درمیان اصلاح (صلح) کرنے والا بنایا۔ والسلام علیٰ خیر الانام و علیٰ اخوانه الکرام من الانبیاء

والملئكه العظام

(3) اے فرزند! باوجوداس معاملہ کے جومیری پیدائش سے مقصود تھا ایک اور کارخانہ ظیم میرے حوالہ فرمایا ہے۔ مجھے پیری ومریدی کے واسطے نہیں لائے اور نہ میری پیدائش سے خلق کی تحمیل وارشاد مقصود ہے۔ بلکہ معاملہ دیگر اور کارخانہ دیگر مطلوب ہے۔ اس ضمن میں جس کو مناسبت ہوگی وہ فیض پالے گا۔ ورنہ نہیں۔ اگر چہ منصب نبوت ختم ہو چکا ہے لیکن نبوت کے کمالات اور خصوصیات سے تبعیت اور وراثت کے طور پر انبیاء کی السلام کے کامل فرمانبر داروں کو حصد ماتا ہے (والسلام)

## خاص انعام اور بشارتیں

منتوب شریف 6 10- دفتر سوم نیم اس داقعہ کے بیان میں جس میں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا اور آپ سے بہت اعلیٰ بشارتیں پائی تھیں۔ حضرات مخدوم زادگان کی طرف صادر فرمایا ہے۔

فرزندان گرامی کاصحیفہ شریفہ پہنچا۔اللہ تعالیٰ کی حمد ہے کہ صحت و عافیت سے بیں۔آج ایک تازہ معاملہ ظاہر ہوا ہے آج شب کی رات کو بادشاہی مجلس میں گیا تھا ایک پہر رات گزرے وہاں ہے واپس آیا۔ قرآن مجید تین پارے حافظ سے نے۔ دو پہر رات گزر چکی تھی کہ نیند میسر ہوئی صبح کے حلقہ کے بعد چونکہ رات کا تھکا ماندہ تھا سوگیا خواب میں و کھتا ہوں کہ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کیلئے اجازت نامہ کھتا ہوں کہ حضرت رسالت پناہ سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیر کیلئے اجازت نامہ کھتا ہوں کہ مشائخ کی عادت ہے۔ کہ اپنے خلفاء کیلئے کھتے ہیں۔ اور فقیر کے خلص یاروں میں سے ایک یار بھی اس معاملہ میں ہمراہ ہے۔ اس

اثناء میں ظاہر ہوا کہ اس اجازت نامہ کے اجراء میں سے تھوڑ اسافتور ہے اس فتور کی خاص وجہ بھی اس وقت معلوم ہوگئی۔ وہ یار جواس خدمت کا پیش کار ہے دوبارہ اس اجازت نامہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گیا اور آپ نے اس اجازت نامہ کی پشت پر دوسرا اجازت نامہ کھوایا۔ لکھنے کے بعد اپنی مہر سے مزین فرمایا ہے۔ مضمون میں ہے۔ و نیا کے اجازت نامہ کوف آخرت کا اجازت نامہ دیا ہے۔ اور مقام شفاعت میں نصیب و حصہ عطافر مایا ہے اور کا غذبھی بہت لمباہے۔ اور اس میں سطریں بہت کا کھی بین میں اس بار سے بوچھتا ہوں پہلا اجازت نامہ کیسا ہے۔ دوسرا اجازت نامہ کونسا ہے۔ دوسرا اجازت نامہ کونسا ہے۔

میں اس وفت معلوم کرتا ہوں کہ میں اور حضور علیہ الصلو اق والسلام ایک ہی جگہ میں ہیں باپ بیٹے کی زندگی بسر کرتے ہیں اور آنخضرت صلی الله علیہ والہ وسلم آپ کے اہلیت رضی الله عنهم مجھ سے بیگانے نہیں ہیں۔

میں اس کاغذ کو لیب کراپنے ہاتھ میں رکھ کرمحرم فرزندوں کی طرح آپ اللہ علیہ میں اس کاغذ کو لیب کراپنے ہاتھ میں رکھ کرمحرم فرزندوں کی طرح آپ اللہ کے حرم شریف میں داخل ہوا ہوں امہات المونین رضی اللہ عنہما مجھے حضور علیہ الصلو اقروالسلام کے حضور میں بعض بعض خدمات بڑے اہتمام سے فرماتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ میں تیراا نظار کرتی تھی اس طرح کرنا جا ہے اس اثنا میں افاقہ ہوگیا۔

اس شکریہ میں آج کہا ہے کہ طرح طرح کے کھانے آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے لئے ریکا کیں۔ ورشادی کی مجلس لگا کیں۔ فرزند دور ہیں اور عمر کا معاملہ نز دیک ہوتا جاتا ہے ربنا اتنا من لدنك وهئى لنا من امر نا رشدا

(والسلام على من اتبع الهدى) روحانى احوال مجد دالف ثانى رضى الله عنه

كتوبشريف1\_دفتراول

ا عن يرطر يقت خواجه خواجكان خواجه محد باقى بالله نقشبندى رضى الله عنه كى خدمت اقدى مين لكھا ہے-

عنوان المربه بہت طویل عبارت \_ خلاصہ عروج کے بیان میں

تلخيص المحضور كے غلاموں ميں سے كمترين غلام احد خدمت عاليہ ميں عرض كرتا باورحضور كي حكم شريف كے موافق كتا في كرتا باورا بيخ حال پريشان حضور كے پیش كرتا ہے ۔۔۔ پہلى مرتبہ جوم وج واقع ہوااور سفر طے كرنے كے بعد جب عرش پر پہنچاعوش کے نیجے بہشت مشاہدہ میں آیا۔۔۔۔دوسری مرتبہ پھرعروج واقع ہوا بڑے بڑے مشائخ اور امامان اہلیت رضی اللہ عنداور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے مقامات اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاص مقام اور ایسے ہی درجہ بدرجہ تمام نبیول اور رسولوں کے مقام اور مقربین فرشتوں کے مقامات مشاہدہ میں آ کے۔لیکن آ تحضرت صلى الله عليه وآله وسلم كامقام تمام مقامات سے بلند و بالاتھا۔۔۔۔۔اور جب چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی عنایت عروج واقع ہوجاتا ہے۔

مكتوب شريف 7\_ دفتر اول ١٥٠ الني عجيب غريب احوال حضرت مجد دالف ثاقي نے خود بیان فرمائے ہیں ۔اورا پنے پیربزرگوار کی خدمت میں لکھے ہیں۔

(اشارة صرف چند كلمات) خاكسارغلام احمد كى يد گذارش ب--اسمقام

میں جوعرش کے اوپر تھا۔ اپی روح کو بطریق عودج وہاں پاتا تھا۔ وہ مقام حضرت خواجہ بزرگ یعنی خواجہ نقشبند قدس سرہ سے مخصوص تھا۔ پچھز مانہ کے بعد اپنے بدن عضری کو بھی اس مقام میں پایا۔۔۔اب وہ حالت وائنی ہے۔۔۔۔۔اس مقام ایک بلند محل ظاہر ہوا۔ جس کے ساتھ سیڑھی رکھی تھی میں اس محل پر چڑھ گیا۔ میں اپنے آپ کو ہر گھڑی اوپر کی طرف چڑھتا ہوا معلوم کرتا تھا۔۔۔۔ایک (اور) بلند مقام ظاہر ہوا۔ مشائخ نقشبند سے قدس سرہ ہم سے چار ہزرگ مشائخ کواس مقام میں دیکھا۔ اور دوسرے مشائخ مثل سید الطا کفہ۔وغیرہ بھی وہاں تھے۔(دیگرمشائخ بھی)۔۔۔

مقام تحمیل کا مقام ہے۔۔۔۔بلطفیل خدمت اور ملازمت خواجہ باقی باللہ قدی مرہ۔۔۔اس ہے قبل کا واقعہ کہ حضرت امیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اس واسطے آیا ہوں کہ بچھ کو آسان کا علم سکھاؤں (الخ۔۔۔ تمام خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان اس مقام کو حضرت امیر کرم اللہ وجہ کے ساتھ پایا۔ آگ خواجہ عبیداللہ احرار کے بعض اقوال کی وضاحت حضرت باقی باللہ علیہ الرحمتہ ہے چاہی خواجہ عبیداللہ احرار کے بعض اقوال کی وضاحت حضرت باقی باللہ علیہ الرحمتہ ہے چاہی ہے۔۔۔۔۔ زیادہ گتا خی بردی ہے ادبی میں داخل ہے۔۔۔۔

مَوْب مبارك 87\_وفتر موم

حضرت الیشان مدظلہ تعالیٰ (خواجہ کھ باقی باللہ قدس سرہ العزیزم کے مرادی و مریدی کے اسرار میں مولانا محمد صالح کی طرف صادر فر مای ہے۔ (شان ومقام مجد دالف ثاقی)

یں اللہ تعالیٰ کا مرید بھی ہوں اور مراد بھی۔ میرا سلسلہ ارادت بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملتا ہے اور میرا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کے قائم مقام ہے اور میری

ارادت حضرت محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كے ساتھ بہت واسطول ہے ہے۔ طريقة نقشبنديه مين اكيس اور قا دريه مين تجيس اور چشتيه مين ستائس واسطے درميان مين -لیکن میری ارادت جواللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ واسطہ کو قبول نہیں کرتی ۔۔۔۔ پس میں حضور عليه الصلواة والسلام كامريد بهي ہوں اور آپ كاجم پيريعني پير بھائي بھي پس حضور علیہ الصلواۃ والسلام کے نز دیک اس دولت کے دستر خوان پر اگر چد فیلی ہول کیکن بن بلا تے نہیں آیا ہوں اور اگر چہ تابع ہوں لیکن اصالت سے بہرہ نہیں ہوں۔۔۔ دولت میں آپ کاشر یک ہوں۔ ہاں وہشرکت نہیں جس ہے ہمسری کا دعویٰ پیدا ہوتا ہو کیونکہ وہ کفر ہے بلکہ بیشرکت ہے جو خادم کواپنے مخدوم کے ساتھ ہوتی ہے اگرچهاویی ہوں کیکن مر بی حاضر و ناظر رکھتا ہوں۔طریقہ نقشبند سیمیں میرا پیرعبدالباقی ہے لیکن میری تربیت کا متکفل ہاقی جل جلالہ وعم نوالہ ہے۔۔۔۔میرا سلسلہ رحمانی ہے۔ میں عبدالرحمٰن ہوں میرا رب رحمان جل شانہ ہے اور میرامر نی ارحم الرحمین ہے۔اور میراطریقہ سجانی ہے۔۔۔ یہ سجانی وہ سجانی نہیں ہے جوحضرت بایزید بسلطائ نے کہا ہے۔۔۔۔ بیر(اپن طرف اشارہ) النفس وآفاق کے ماوراء ہے۔۔۔ میں حق تعالیٰ کا تربيت يافتة ومجتبى اور برگزيده بول-

بركريمال كارباد شوانيت - درود وسلام پراختام

مَتوب306 وفتر اول مَن

حضرات فرزندان مجد دالف ثائي بزبان مجد دالف ثائي رضى الله عند تعالى عنهم

حقائق گاه معارف دستگاه مخدوم زادگان خواجه محمد صادق علیه الرحمته الغفر ان-

مخدوم زاده خوردم حوم ومغفور گدفرخ" بحديك"

رحمتہ اللہ علیم کے بعض مناقبت و کمالات کے ذکر میں مولانا محمد صالح کی طرف صادر فر مایا ہے۔ میرے فرزنداعظم رضی اللہ عنہ نے مع اپنے دو چھوٹے بھائیوں محمد فرخ "ومحمد عیسی کے آخرت کا سفراختیار کیا۔

انالله وانااليه راجعون

الله تعالیٰ کی حمہ ہے کہ اس نے باقی مائدہ کو صبر کی قوت عطافر مائی اور پھر مصیب و بلا کونازل فر مایا۔ ترجمہ بیت ہے۔

ستاے لاکھ تو جھ کو پھروں گا میں نہ بھی پیارے یاروں کی تختی بہت ہے لگتی بھلی خواجه محمرصا دق قدى سره يهم ميرا فرزندم حوم حق تعالى كي آيات ميں سے ايك آيت اور رب العالمین کی رحمتوں میں ہے ایک رحمت تھا۔ چوہیں برس کی عمر میں اس نے وہ کچھ یایا که شاید بی کسی کونصیب ہو۔ یا بید موکویت اور علوم نقلیہ اور عقلیہ کی تذریس کی حد کمال تک پہنچا تھا۔حتی کہاں کے شاگر دبیضا دی اور شرح موافق وغیرہ کے پڑھانے میں اعلیٰ ملکہ رکھتے ہیں اورمعرفت وعرفان کی حکایات اورشہود وکشوف کے قصے بیان سے باہر ہیں۔آٹھ برس کی عمر میں اس قدرمغلوب الحال ہو گیا تھا۔ کہ ہمارے حضرت خواجہ قدس سرہ ان کے حال کی تسکین کے لئے بازاری طعام ہے جومشکوک اور مشتبہ ہوتا ہے معالجہ کہا كتے تھے اور فرمایا كرتے تھے جو محبت مجھے محم صادق كے ساتھ ہے اور كى كے ساتھ نہیں۔اورایے ہی محبت اس کو ہمارے ساتھ ہے۔ولایت موسوی کو نقطہ آخر تک پہنچایا تھا۔اس ولایت غلبہ کے عجائب وغرایب بیان کیا کرتا تھا۔ ہمیشہ خاضع خاشع ملتجی ومتضرع معذل منسكر رہتا تھا كہا كرتا تھا۔ ميں نے اللہ ہے التجا وتضرع طلب كى ہے۔

خوانج مخرخ قدى سره

محد فرخ " گیارہ سال کی عمر میں کافیہ خوان ہوگیا تھا ہمیشہ آخرت کے عذاب سے ڈرتا اور کا نیپار ہتا تھا۔ اور دعا کیا کرتا تھا کہ بچین ہی میں دنیائے کمینی کوچھوڑ جائے۔ مرض موت میں جو یار مزاج پری کو آتے بہت عجائب وغرائب حالات کا مشاہدہ کرتے ہے۔

خواج محرعيا قدى سره

و جبہ میں ہے ہیں۔ گھے کہ بیان سے محموصے ہے آئھ سال کی عمر میں لوگوں نے اس قدر خوارق و کرامات دیکھے کہ بیان سے باہر ہیں۔ قیمتی موتی تھے۔ جو امانت کے طور پر ہمارے پیرد کئے ہوئے تھے۔ امانت والوں کی امانت اداکر دی گئی۔ المحمد للہ یاللہ ان کے اجر سے محروم نہ کچھ و ۔ متمام باتوں ہے بہتر میں یار کی باتیں ہے ساتھ مخصوص ہے۔ (ختم شد) میدوہ معرفت ہے جواس درویش ہی کے ساتھ مخصوص ہے۔ (ختم شد)

صرف خلاصه الاجدونتر دوم - مكتوبات شريف امام ربانی عليه الرحمة ترجمه الله حضرت مولانا عالم الدين رحمته الله عليه خليفه مجاز حضرت محمد عبد الكريم مجددي عليه الرحمته)

حمد کثیر وطیب اور مبارک سب الله تعالی کیلئے ہے۔۔۔ اور اس کے حبیب پاک حضرت سید نامجم مصطفے صلی الله علیه وآلہ وسلم اور آپ کی آل واصحاب رضی الله عنہم و اہل بیت رضی الله عنہم اور کامل وار توں رضی الله عنه اور تمام مدایت کی راہ پر چلنے والوں (رضی الله تعالی عنهم) اور تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین (علیهم الصلواۃ والسلام) پر (رضی الله تعالی عنهم) اور تمام انبیاء ومرسلین اور ملائکہ مقربین (علیهم الصلواۃ والسلام) پر

کامل اور تمام صلواہ وسلام ہو۔۔ جے ان کی بلند شان کے لائق اور مناسب ہے۔۔۔۔
امام بزرگ وعلمائے راتخین کے بیشواء مرسلین کی خلعتوں سے مشرف ہونے والے ولایت اصلیہ کے صاحب اسرار اللی کے مخزن متشابہات قرآنیہ کے دقیقوں کو جانے والے خدا تعالیٰ کی آیات میں ہے ایک آیت عجیبہ الف ثانی کے مجد دھفرت شخ جانے والے خدا تعالیٰ کی آیات میں ہے ایک آیت عجیبہ الف ثانی کے مجد دھفرت شخ احمد فاروتی (خدا تعالیٰ ان کو تمام اہل جہان پر سلامت رکھی) اب علیہ الرحمت۔۔یہ متوبات ایسے علوم غریبیو معارف عجیبہ اور اسرار لطیفہ اور وقائق شریفہ پر شمتل ہیں جن کو آئی تک کسی عارف نے بیان نہیں کیا اور نہ ہی کسی ولی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تیان نہیں کیا اور نہ ہی کسی ولی نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ بیانو ار نبوت کے مشکوا تا ہے مقتبس ہیں۔

مخضرخلاصه پیش لفظ دفتر اول

غوث المحققین وقطب العارفین ولایت محمدی صلی الله علیه وآله وسلم کی دلیل روش شریعت نبوی صلی الله علیه وآله وسلم کی جمت مسلمانوں کے پیشواء ہمارے امام وشخ حفرت شیخ احمد فاروقی سر ہندی نقشبندی علیه الرحمته کے پاک نشانات والے مکتوبات میں سے میہ پہلا وفتر ہے جس کی کمترین اور حقیر غلام یار محمد ید برخش طالقائی نے جمع کر میں ہے۔

(نوٹ) يەپىش لفظ حضرت مجد دالف ثانی عليه الرحمته کی حياتی ميں لکھا گيا۔

ضرور يرهيئ -

دفتر سوم مسح ببرمعرفة الحقائق

کلمات قابل توجہ۔ مکتوبات شریف کے بارے میں پاکیزہ کلمات' بلندحروف' جن کا ہرنقطہ بےقر ار دلوں کے پر کار کا مرکز' حقائق کی دلیوں کے رضار کازینت بخشے والا خال دقائق کے دور بینوں کی آنکھوں کی پتلی - ہرا کید نقط ہے ع مہلتی جس سے بوئے وصل دلبر-عرش کابیٹا گویاباپ جیسا کلام اس کی کلام رب سرایا

چراغ ہفت محفل ہوہ پر نور۔۔۔۔نگاہ اس کی کرے دل سے دوئی دور
مخلوقات کی فریاد کو پہنچنے والے حقائق کے دریا ہیں تیرنے والے وصول الی اللہ
کی سیڑھی ، قبولیت کے راستہ رحمت کے خزانہ ، حکمت کے دفینے ، دوگر وہوں میں اصلاح
کرنے والے سلف کی بر ہان ، خلف کے سلطان ، حضرت مجد والف ثانی امام ربانی رحمتہ
اللہ علیہ جمنام مصطفا مجتبے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ، فاروقی نسب والے مخفی مذہب والے نیں۔
نقشبندی مشرب والے ہیں۔

مکتوبات شریف اسرار اور حکمتوں کا سواد اعظم ہے
جب دفتر اول جس کا نام درالمعرفت ہے مکمل ہوئے "گفتگو کے میٹھے پانی کے
پیاسوں نے خدمت اقدس میں عرض کی۔ اگر حضور کا ارشاد عالیہ ہو جائے تو ان اساء کی
نہریں جواس کے بعد گہر بارقلم کے چشمے نکلی ہیں جمع کر کے جلد دوم کا دریا بنایا جائے۔
فر مایا میں اس جیرت میں ہوں۔ بیسب علوم جو بیان وتح ریمیں آ چکے ہیں مقبول اور
پیند بیدہ ہیں یانہیں؟ خاموش ہورہے۔ بشارت واشارت کے منتظر رہے۔ دوسرے روز
فر مایا۔ رات کوندادی گئی ہے۔

''سب مقبول اور پہندیدہ ہے ہے، تارا ہی بیان ہے'' جب ننانو کے متوب تک قلم پہنچا جوا سائے حسنٰی کے مطابق ہے تو اس برختم کیا گیا جو مکتوبات بعدازاں نگارش میں آئے۔ بزرگ نسبت والے امیر شرافت والے سید' قطب زمانه ابقان وعرفان کی کان محمد نعمان بن شمس الدین یجی المعروف به بزرگ بدخثائی (بزرگ خلیفه) نے التماس کی ان پراگنده موتیوں کو جمع کر کے جلد سوم کاخزانه مہیا ہو جائے۔ التجاقبول ہوگئی۔ گر بیسعادت محمد ہاشم کے جصے میں آئی۔ تعداد مہیا ہو جائے۔ التجاقبول ہوگئی۔ گر بیسعادت محمد ہاشم کے حصے میں آئی۔ تعداد محمد اللہ 114 مار دفتر سوم) 99 (دفتر دوم) 313 (دفتر اول) کل 536 محتوبات شریف امام ربانی مجد دالف ثانی خصوصیات افادیت اہمیت فوائد فیوض و برکات الراقم محمد عبدالخالق تو کلی فیک خلائق نے ذکر خیر (4) المعروف بیسیرت طیب محضرت شخ احمد فاروقی سر ہندی قدس سرہ العزیز (حصداول) کے آخر پر کمھی ہیں۔۔۔ عاجز اندو تھیرانہ محت اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آئین شم آئین۔

## 点了

(1) - المعروف بديمثل ولا دت وسيرت طيبه حضور رسالت مآب صلى الله عليه وآله وسلم

(2) - المعروف بسيرت امهات المونين اولا دياك جمله تعلقين كرام رضي التعنهم

(3) - المعروف برسيرت خلفائے راشدين خصوصي بيان صحابہ كرام رضي الله عنهم

(4) - المعروف يدسيرت امام رباني عليه الرحمته - وتلخيص بعض مكتوبات شريف

(5) \_متفرق تعليمات اصحاب سيرت \_ توحيد ؤرسالت \_صحابه رضى الله عنهم' انبياء عليهم

السلام وكلشن محمد ميصلى الله عليه وآله وسلم اخلاق حسنه زري بزار بإمعلومات ملفوظات

كرامات علاج ظاہرى وباطنى امراض

بلاشبہ اسلامی معلومات کاخز انہ ہے۔ان کے مطالعہ سے ایمان یقین پختہ ہوگا۔اور نجات اخروی کا موجب ہوگا۔انشاءاللہ

كمترين (محم عبدالخالق توكلي) خادم الفقراء والعلماء

## د رِحاضرگی لا جواب نئی کتب(اسلامی انسائیکلوپیڈیا)

تعصب اورفرقہ واریت سے یاک برسط کے قاری کیلئے مفید و کر فخیر 1 تا 37

| مِثْلُ ولا دت وسيرت طيبه حفرت مجمد ما الله آنيا (صفحات 520)                                                           | -1     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| امهات المونين بنائيةً مع جمله تعلقين كرام بنائية (صفحات 368)                                                          | -2     |
| خلفائے راشدین طاشنا مع خصوصی مفیدترین بیان (صفحات 1100)                                                               | -6,3   |
| امام ربانی مجدالف ثانی قدس سره العزیز (صفحات 370)                                                                     | -7     |
| گلش مجمد بير مايشيآليز كرمهكته بچول (صفحات 300)                                                                       | -8     |
| جملهام راض کاعلاج از قر آن وحدیث اوراورا دِروز وشب                                                                    | -9     |
| رضى التعنهم ورضوعنه 11 شاهراه مهدايت 12 شاهراه طبهارت                                                                 | -19    |
| مردول کوزندول کی ضرورت 14,15 اربعین شریف                                                                              | -13    |
| نجوم ہدایت (ساڑ مصسات ہزار صحابہ کرام دانش کے اسائے گرامی مع بعض روایات)                                              | -16    |
| مصباح نجات (صفحات 330) 18 سيدنالهام حسن مجتبي لاللفظ                                                                  | -17    |
| بشارت خواجيةو كل شاه انبالوي ييسية المعروف بهذكر جميل خواجه صديق احمد بإشى سيدوي بيسية                                | -19    |
| يَّةً كَنْ (اصحاب البدر جوائيم عبدالله بن زبير طائلة ، قبيتي جوابرات مثنوي معنوي ، تعارف حدا كلّ الاخيار ، ذكر البي ) | -24,29 |
| خواجه عظم الدين (مجبوب خليفة خواجهثس الدين سيالوي مينية                                                               | -25    |
| تاریخ باع وائس (ایام الله)                                                                                            | -26    |
| اربعين نوراني 28 گزارتو كليه خالقيه منظوم 29 ملفوظات مظهري                                                            | -27    |
| ميركاروال 31- انوندزاده سيف الرحن مجددى 32- 11غازيان اسلام                                                            | -30    |
| اسلامي مشغله (دو جز) 35 خواجه خواصيو ري                                                                               | -33-34 |
| مؤ كدترين سنت مطهره ( داڑهي كي شرعي مقدار ) 37 عبا دالرحمٰن ( ذكرجيل اولياءاللہ )                                     | -36    |

کاش کہ پنجاب کے تعلیمی برز جمبر اور بڑے بڑے اداروں کو جناب تو کلی کے علمی مقام اور ان کی کاوش کی نجر ہوتی اوروہ خود چھپوائی کا بندو بست کرتے۔ تا کہ بیا کتب ہر پیا ہے تک پنچی سکتیں۔ اور ہماری موجودہ اور آئندہ نسل کی زرخیزمٹی ان کے فیض سے سیراب ہوسکتی۔ ﴿ صاحبز ادہ الطاف محمود ہا تھی۔ پروفیسرر فیج الدین مصطمی۔ علامہ معراج السلام۔ علامہ سعیدالحن شاہ۔ ڈاکٹر محمدا قبال (صدر شعبہ اسلامیات)۔ فقیر محمد ندیم (صدارتی ایوارڈ زیافت) ﴾

رنٹرز، پبلشرز 0300-6692592 پرنٹرز، پبلشرز 0336-6692592 اینڈبکسیلرز 0336-6692592 بالقابل فق پیورٹر کیلیکسیلی چوک، ستیاندروڑ فیصل آباد 0313-8546964

